

#### وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَا فِيْنَا لَنَهُدِ بِنَهُمُ مُبُلِّناً

# جَذْبَةُ الْحُقّ

ر کھا گیا-اس میں مؤلف طامہ حفرت مولاناسد محد عبدالواحد صاحب امیر جماعت احمدیہ بر ہمن برید نے استخاص کی دو کداد نمایت مختم طور پر تقبند فرائی ہے- بحدد مری بار حکیم عبداللطیف شاہد نمبر سما مین بازار کو الدندی لا بور نے دسمبر بحدد مری بار حکیم عبداللطیف شاہد نمبر سما مین بازار کو الدندی لا بور نے دسمبر ۱۹۲۱ میں طالبان حق کے لئے شائع کیا-

#### بم الله الرحن الرحيم نَحْمَدُ الله الْعَظِيْمِ وُنُصَلِّى وُنْسَلِّم عَلَى رُسُوْلِهِ الْحَرِيْمِ وجه تاليف

چو تکہ اکثر حفرات بہت دنوں سے فاکسار سے اپنے احمدی ہونے کا
روکداد قلبند کرنے کے لئے اشتیاق فلا ہر کرتے تھے لیکن فاکسار موافع چند
درچند کی وجہ سے اس کی جکیل نہ کر سکتا تھا۔ اب چو نکہ زندگی کا فاتمہ نظر آتا
ہے معلوم نہیں کہ کب پیغام اجل آجادے۔ لنذا ناچار نمایت محنت و کو شش
سے باوجود لحوق کمال ضعف و نقابت کے قلبتلا کر تا ہوں تا کہ یادگار رہ جادے
اور طالبان حق کے لئے را ہبر ہو۔ اول اول تو یہ ارادہ تھا کہ کی قدر بسط
کے ساتھ لکھوں۔ لیکن اس وقت ہوجہ لحوق امراض کو ناگوں و کمال ضعف و
نقابت نمایت مختر لکھتا ہوں کہ کمالاً یُدر کُو کُلُهُ لاَ یَتُرکُو کُلُهُ کُلُهُ مثل مشہور
ہے ومن الله التوفیق۔

جانا چاہئے کہ سابق میں خاکسار اپنے والد ماجد مرحوم و منفور سے جو حضرت شاہ محمد اسحاق محدث وہلوی مہاجر مکہ معظمہ قدس سرہ کے شاگر و تھے بیعت کرکے طریقہ محمد بیر میں جو حضرت سیدا حمد صاحب بر ملوی قدس سرہ کا طریقہ ہے مسلک تھا۔ اور حضرت سیدا حمد قدس سرہ تیم حویں صدی ہجری کے مجد وامت محمد بی نتا الصلو قو والتی مانے جاتے تھے۔ لیکن جب تیم حویں صدی آخر موٹ کی اور چود حویں صدی آخر محمد بی اور چود حویں صدی آ میں اور چود حویں صدی آ میں اور چود حویں صدی کے مجد جدید کا خیال وامن کیم ہوا۔ کہ عنقریب کوئی دو سرا مجد و ظاہر ہوگا۔ اور اس بارے میں بچھ بجتس و تنفی بھی عمل میں لایا۔ کیونکہ ہرا کی صدی کے اس بارے میں بچھ بجتس و تنفی بھی عمل میں لایا۔ کیونکہ ہرا کی صدی کے

سرے پر مجد د جدید کا ظاہر ہونا ایک ضروری بات ہے ، مفوائے حدیث مشہور ان الله یبتعث لهاندہ الائمة علی رُ اُسِ کُلِّ مِائَةً سَنَا مُن یُکجدِّد الله الله یبتعث لهاندہ الائمة علی رُ اُسِ کُلِّ مِائَةً سَنَا فِمُن یُکجدِّد الله است دِیْنَها (مشکوَّة) لیعن تحقیق الله تعالی مبعوث فرمائے گاواسطے اس امت کے اوپر سر ہر سو برس کے ۔ اس مخص کو کہ تجدید کرے واسطے اس کے وین اس کا۔ جیساکہ گذشتہ صدیوں میں ہوتے آئے ہیں۔

اور علائے محققین اپنی آلیفات میں منصل لکھتے آئے ہیں کمالاً

یکھفی علی اُھلِ الْعِلْم و اللّذرائیة ۔ جیساکہ پوشیدہ نہیں ہے اور اہل علم
اور دریافت کے۔ پس ہر قوم اپنے اپنے مقداءومعقدیہ کی نبت مجد دہولے کا
گمان کرنے لگے۔ چنانچہ غیرمقلدین جو اپنے کو اہل حدیث کملاتے ہیں۔ نواب
صدیق حسن خال صاحب بھوپال کی نبت یہ گمان کرتے تھے اور بعض بعض
مقلدین یعنی حنفی المذ ہب استاد نا حضرت مولینا مجمد عبد الحی صاحب مرحوم ومنفور
کھنٹوی کی نبت بھی ہی گمان کرتے تھے چنانچہ مؤلف حد اکت الحنفیہ نے مولانا
مدوح کاذکر کرتے ہوئے اس طرح کھا ہے۔

غرضیکہ کثرت تھنیفات اور تنشیر علوم دین کے سبب ہندوستان کے دفیوں میں اس زمانہ میں اس جامعیت ولیاقت کا اور کوئی عالم و فاضل و کھائی منیں دیتا جس سے ان کو اگر چود هویں صدی کامجد وامت محمدیہ قرار دیا جاوے توکوئی مبالغہ نہیں ہے اور بعض سوات و بنیر کے اخو ندصاحب کی نسبت یہ گمان کرتے تھے اور بعض د مجرا شخاص کی نسبت ۔ لیکن چو نکہ کسی کو بھی متحقق طور پر یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے کوئی بات متقرر نہ تھی۔ یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے کوئی بات متقرر نہ تھی۔ جس کے جی میں جو بچھ آتا تھا کہتا تھا ای طرح پر چو نکہ امام ممدی آخر زمان کے جس کے جی میں جو بچھ آتا تھا کہتا تھا ای طرح پر چو نکہ امام ممدی آخر زمان کے فلام ہونے کا بھی غالب مظاہر ہونے و تویں صدی کا آغاز تھا اور وہ وقت بھی فلام ہونے کا بھی غالب مظانہ میں چود هویں صدی کا آغاز تھا اور وہ وقت بھی فلام ہونے کا بھی غالب مظانہ میں چود هویں صدی کا آغاز تھا اور وہ وقت بھی

سرر آچکا تعاادر اکثر علائے محتقین کا خیال بھی ای طرف جمکا ہوا تھا۔ چنانچہ مطرت مولانا محد عبد الحق صاحب مرحوم و منفور لکھنٹوکی اپنی الیف لطائف مستحدیث تحریر فرماتے ہیں۔

سسس رہ رہاں۔ اِقْتُرَبَ ظُهُوْرِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي إِمَامِ أَخِرِ الزَّمَانِ وَمَا أَدُو لَكُمْ لَعَلَهُ ' يَظْهُرُ فِي هٰذِهِ الْمِاثَةِ لِ

اور لواب مديق حن خال ماحب بموپالي تو اين اليفات مثل صديث الغاشيه اور جج الكرامه وغيرهام بهت بي وضاحت اور مراحت كے ساتھ اپنايہ مکان ظاہر کرتے ہیں پس اس تقریب ہے بہت چھوٹے اور نا قابل لوگ بھی امام مهدی ہونے کا وعویٰ کر بیٹے۔ لیکن تھو ڑے بی عرصہ میں زمانے کی دست برد ہے نیست و نابور ہو گئے۔ اور ای ہے لوگوں کی طبیعت میں سے بات میٹھ گئی کہ جو امام میدی ہونے کا دعویٰ کرتاہے جموٹا ہوتا ہے۔ ای اثناء میں افواہی طور پر شنے میں آیا کہ پنجاب کے علاقہ کو رواسپور میں ایک مخص نے امام مهدی ہونے کا دعویٰ کیاہے لیکن مجھے اس کی طرف چنداں توجہ دووجہ سے نہ ہوئی۔ اول وجہ میہ کہ امام مهدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اکثر جموٹے ہی ہوتے ہں۔ جیسا کہ تجربہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور دو سری وجہ بیہ کہ چو نکہ وہ خبر مجھ کو منكرين و مخالفين كے ذرايعه محض برى طرح سے مبنى متى۔ اس لئے اس خبركى حمین کی طرف خاکسار کی توجه مبذول نه ہوئی۔ اس زمانہ میں اتفاقاً منشی محمہ دولت خال صاحب وكيل مرحوم كے لئے ايك ذبيه مغرح عنرى كامنكانايرا۔ پس من نے ایک ہوسٹ کارڈ وکیل صاحب کی طرف سے لاہور جناب عکیم محمد حسین ماجب قریش کے پاس لکھ دیا۔ علیم صاحب نے مفرح عزری کی توایک ڈ بیہ بھیجی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سار سالہ بھی جس کا نام تغییر سورہ

جمعہ تھا۔ وکیل صاحب کے نام مفت بھیج دیا۔ وہ رسالہ حضرت خلیفہ اول جناب مولانا نورالدین صاحب مرحوم و منفور کا لکھا ہوا تھا۔ وکیل صاحب اس رسالے کویڑھ کرچو نکہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے اس وجہ سے میرے پاس لے آئے اور کہنے لگے ذرااہے دیکھئے توسمی شاید وہاں(لاہور میں) کوئی نیا فرقہ لکلاہے۔ ہم اس رسالے کو حکیم صاحب کے پاس واپس بھیج دیں ہے۔ ہم کو اس بکھیڑے ے کھے کام نہیں ہے۔ میں نے کما داپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کی حقیقت دریافت کریں گے۔ اور رد لکھیں گے۔ پس وکیل صاحب وہ رسالہ مجھ کو دے کر چلے گئے میں نے اول سے آخر تک اسے پڑھا۔ لیکن وہ رسالہ چو نکہ طرز جدید ہر لکھا گیا تھا۔ اس لئے کچھ بھی لطف نہ آیا۔ بلکہ بالکل فضول سامعلوم ہوا۔ کیونکہ جس طریق پر وہ لکھا گیا تھا ہم اس سے مانوس نہ تھے۔ ای میں ایکا یک میری نظراس رسالے کے ٹائٹل بیج پریڑی جہاں لکھا ہوا تھاکہ اس رسالے کے مصنف کی علیت کے قائل صرف ہندوستان ہی کے علماء نہیں ہیں بلکہ عرب و مصرشام وغیرہم کے علماء بھی ہیں۔ اس نوٹ کویڑھ کرمیرا یه خیال که عوام الناس جالوں کا کوئی فرقه ہو گاڻوٹ گیا۔ اور حقیقت و ریافت كرنے كى طرف بجھے بڑى توجہ ہو مئى۔ آخرش میں نے وكيل صاحب كى طرف سے تھیم صاحب کو ایک بوسٹ کارڈ لکھا۔ اس کامنبمون تھا کہ جن امام کے آپ معقد ہوئے ہیں۔ ان کے کچھ عالات لکھیں۔ اور ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی ارسال فرمادیں۔ تاکہ ہم لوگ بھی ان کے فیض ہے مستغیض ہو سكيں اى اثناء ميں اتفا قاخودوكل صاحب بھى آگئے اور پير ديكھ كركہ ميں نے ان کی طرف سے حکیم صاحب کو ایک بوسٹ کارڈ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایبانہ ہو که حکیم صاحب کتابوں کا کوئی وی پی بھیج دیں۔ یہ بھی لکھ دینا جائے کہ جو پچھ مبیجیں ہریٹ مبیجیں کو نکہ بغیر پھر حقیقت دریافت کئے ہم روپیہ ہیسہ خرج نمیں کر کتے۔

پی میں نے بھی وکیل معادب کے کہنے سے ویبائ لکھ ویا۔ علیم معادب نے برے شدورے اس خط کاجواب و کیل صاحب کویہ لکھا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام بغیر میے کے نہیں چاتا تو کیادین اور خدا طلبی کی راہ میں خرج كرنے كے لئے آپ كے ياس ميے نيس إل موسكا ہے كہ وس ميس روپيك کتابیں خرید کرہم آپ کو بھیج دیں لیکن جبکہ ہم نزدیک والے اور غریوں کے لئے اس قدر خرچ نمیں کر کئے۔ تو آپ کے لئے جو اس قدر دور کے رہے والے ہیں اور مرفہ الحال بھی ہیں رویے خرچ کرنامناسب خیال نہیں کرتے۔ میں آپ کے لئے بھیجوں تو بھیجوں کیا تماہیں تو یماں بہت ہیں۔ اور اخیر میں لکھا کہ آپ مربانی فرماکر فی الحال صرف پانچ روبیہ میرے باس بھیج ویں۔ تو میں مجمہ كتابي مناسب طال آپ كے انتخاب كركے بھيج دوں گا۔ عكيم صاحب ممدوح نے حضرت صاحب کے کچھ طالات بھی مخضرطور پر لکھ کر بھیجا تھاجس میں آتھم اور لیکمرام کے واقعات بھی کچھ تحریر تھے۔ اور ربو یو آف ریلیسجنز اردو کے چند رسالے بھی مفت روانہ کئے۔ وکیل صاحب نے ان رسالوں کو لا کر میرے پاس ڈال دیا۔ پس وہ رسالے میرے پاس پڑے رہے اور تجھی تجھی میں ان میں ہے کسی نہ کسی کو اٹھا کر دیکھ لیتا تھا۔ اور دل میں کہتا تھا کہ اگر اس مدعی المام كى ابنى تصنيف كى موئى كوئى كتاب يا تحرير باتھ آتى توحقيقت حال معلوم ہو جاتی۔ ان رسالوں کو الٹ ملٹ کرتے کرتے بکا یک ایک ون حضرت صاحب کی ا یک تحریر خاکسار کی نظرے گذری۔ میں نمایت توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنے لگا طرز تحریرے ایک شان و عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ یرصے پرصے اچانک ایک

يكاچوند ساآ تحموں ميں معلوم ہوا۔ پس آنکھوں كومل كر پھريڑ ھے لگا۔ اور پھر ایبای معلوم ہوا اور پھر آنکھوں کو مل کر پڑھنے لگا۔ اور پھروہی حالت ہو کی۔ ت میں نے غور ہے دیکھنا شروع کیا۔ تب عبار توں کے اند ر ایک روشنی ہم معلوم ہوئی۔ میں نے دل میں کماکہ اہل باطل کی تو بست می تحریریں میں نے و کیمی ہیں۔ لیکن رید کیفیت کسی میں نہیں پائی اہل باطل کے کلمات ظلمت سے ر ہوتے ہیں۔ یہ روشنی کیسی۔ پھر حضرت صاحب کی کتابیں دیکھنے کی خواہش بدا موئی۔ اور ایک مرتبہ دل میں آیا کہ عکیم صاحب نے جو یانچ روپیے وکیل صاحب کے پاس سے طلب کیا تھاوہی یانچ روبیہ خفیہ میں حکیم صاحب کے پاس ایے نام سے بھیج دوں تاکہ علیم صاحب کھے کتابیں میرے نام پر روانہ کر ویں۔ لیکن اس اٹناء میں رسالہ رہویو آف ریلیجنز کے ایک ٹائٹل جج پر حضرت صاحب کی تصنیف کردہ کتابوں کی ایک فہرست دیکھنے میں آئی۔اس کئے عکیم صاحب کی وساطت کی ضرورت نه رہی بلکہ میں نے براہ راست خود ہی قادیان سے تموڑی کتابیں مثلا ازالہ اوہام ہردو حصہ۔ تحفہ کواروبید نشان آسانی لیکچرلامور اور لیکچرسیالکوٹ وغیرہ وغیرہ بذریعہ وی۔ بی منگالیں۔ اور بت ہی توجہ کے ساتھ ان کتابوں کو ہڑھنے لگا۔ اور جمال جمال اپنی دانست کے خلاف کچھیا ہ تھا حاشیہ پر نشان کر ؟ جا ؟ تھا۔ ؟ کہ نظر ٹانی میں اس کی اچھی طرح تحقیق کرسکوں۔ اور بھی ایسابھی اتفاق ہو تا تھا۔ کہ وہی کتاب پڑھتے پڑھتے شبہ دوربوجا باتحار

ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اور بھی کتابیں بد فعات منگایا اور پڑھتا گیا۔ آخر اور جوں جوں کتابیں پڑھتا تھا۔ شوق بڑھتا جا تا تھا اور صد اقت کی روشنی دل میں پیدا ہوتی جاتی تھی۔ اول اول جب کتابیں پڑھتا اور کوئی بات دل میں کھنگتی و تروید لکمنا شروع کرویتا۔ لیکن جب اپنی تحریر نظر ان کری تھ و ایسامطوم
ہوی تھا کہ یہ بچھ بھی نہ ہوئی اور پر زوال تھا۔ ای طرح کاغذ کے بہت سے
اوراق ضائع ہوئے۔ اور بالاً تحریر تھک کررہ کیا ور تروید لکھنے کا خیال دور کر
رائے بھر صفرت صاحب کی ہ ئید میں بچھ زور طبیعت مرف کرنے لگا تو کیا دیکھا
ہوں کہ اس میں غیر معمولی قوت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں صفرت
ماحب سے بلاواسلہ محلا و کی بت کرنے لگا۔ اور اپنے شبسات کے جو ایات خود یہ
صفرت صاحب سے طلب کرنے لگا۔ چنا نچہ میرے بعض سوالات کے جو ایات
صفرت صاحب کی تھنیف براہیں احمد یہ صحبہ بچم میں چھچے ہوئے موجو دہیں جو
جانے دیکھ سکتا ہے۔

اس عرصہ میں جھے پر کئی امور کھلے

- (۱) ایک به که اس جماعت میں بوے بوے علاء بھی ہیں جیسا کہ سابق اس کا کچھ ذکر بھی کیا گیا ہے۔
- (۲) یه که مدی مدورت خود بھی ایک بردا عالم مخص ہے که اس کے سامنے دو سراکوئی عالم کوئی چیزی نہیں۔
- (۳) تیسری جرت انگیز بات بیہ ہے کہ اس مد می میدویت نے بیہ علم کسی نای گرای عالم سے حاصل نہیں کیا۔ بلکہ اوا کل عمر میں گھر میں پچھے معمولی می تعلیم اس کی ہوئی تھی اس سے زیادہ پچھے نہیں۔
- (۳) چوتما امریہ کہ پنجاب و ہندوستان کے اکثر علاء اس کے اس قدر مخالف جس کہ جان تک لینے کو تیار ہیں۔ پھر جھے یہ خیال آیا کہ مخالف علاء کے خیالات کو بھی دیکھنا چاہئے۔ تاکہ معلوم ہو کہ منصفانہ احقاق حق و ابطال ہاطل کرتے ہیں۔ پس جب سنتا کہ کسی عالم معتبر نے کوئی کاب

ر سالہ لکے کر حضرت صاحب کی تردید میں شائع کیا ہے فوراً اس کو منگا اور بوے غورے اس کو پڑھتا۔ اور حضرت صاحب کی تحریر کے ساتھ مقابلہ کرکے دیکتا تھا۔ نالف علماء کے بعض رسالوں کو بڑی جبتو ہے گراں قیمت دے کر منگا تھا۔ نالف علماء کے بعض رسالوں کو بڑی جبتو سے گراں قیمت دے کر منگا تھا۔ بالاً تر منگشف ہو گیا کہ مخالف علماء کو احقاق حق و تحقیق مطلب منظور نہیں۔ بلکہ عوام منکشف ہو گیا کہ مخالف علماء کو احقاق حق و تحقیق مطلب منظور نہیں۔ بلکہ عوام الناس کو خوش کرنے کے لئے پرانی باتوں کی تائید حتی الامکان کہ نظرر کھتے ہیں اور دلاکل حقہ تو یہ سے مرعی مہدویت کی باتوں کو نہیں پر کھتے اور خشیت اللہ اور دلاکل حقہ تو یہ سے مرعی مہدویت کی باتوں کو نہیں پر کھتے اور خشیت اللہ سے بھی کچھ حظ نہیں رکھتے۔ بلکہ دنیا طلبی اور دنیوی عزت و آبروکی محبت ان پر عالب ہے جیسا کہ گذشتہ زمانے میں تمام نبیوں کے ساتھ معاملہ ہو تا آیا ہے۔ کے مالک کھالک یکھنے کھی کھی علی اُھل الدُحِبَرُ قیا۔

المحقروہ ساری کارگذاریاں جو اوپر کھی گئیں۔ خفیہ خفیہ ہوتی رہیں اور لوگوں پر ظاہر نہیں کی جاتی تھیں حتیٰ کہ وکیل دولت خان صاحب پر بھی اس کا اظمار نہ کیاجا تا تھاہاں بھی بھی بعض مخلص تلاندہ پر میں خفیہ طور سے پچھ ظاہر کر دیتا تھا۔ یہاں دیتا تھا اور بھی حضرت صاحب کی کوئی کتاب پڑھ کر ان کو سمجھا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ وکیل صاحب کو میری اس کار روائی کی پچھ بچھ کیفیت معلوم ہوگئی۔ اور جب حضرت صاحب کی بعض کتابیں بچھ سے لے جاکر پڑھنے لگتے تب میں بھی ان جب حضرت صاحب کی بعض کتابیں بچھ سے لے جاکر پڑھنے لگتے تب میں بھی ان کو بھی سمجھانے لگا۔ بس انہوں نے بھی سلملہ حقہ کا پچھ مزہ پایا۔ اور شوق سے سلملہ کی کتابیں پڑھنے لگے۔ پھر سلملہ حقہ کا پچھ مزہ پایا۔ اور شوق سے سلملہ کی کتابیں پڑھنے لگے۔ پھر سلملہ حقہ کے معتقد بن گئے۔ اور خوب معتقد بن گئے۔ اور خوب معتقد بن گئے۔ اور خوب معتقد بن گئے۔ اور

## قبل میرے احمدی ہونے کے ہی ہنگامہ سازی وجلسہ پر دازی ہونے لگی

اگرچہ برہمن بزیہ میں ہارے یہاں خفیہ طور پر احمدیت کا جرچاہو یا تھا پھر بھی بغوائے آنکہ "مثک وعثق رانواں ننفتن "اطراف وجوانب میںاس کی شرت کمی قدر ہو گئی تھی۔ اور اس راہ ہے لوگ میری کچھ نہ کچھ شکایت بھی کرنے لگے تھے۔اس وجہ ہے ایسے ایسے مولوی لوگ جو میرے سامنے آگر کچھ کنے کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے غائبانہ برا کہنے لگے اور عوام کے سامنے اس راہ ہے کچے ہنی و تمسخر بھی کرنے لگے یہ حال سکرو کیل صاحب کو پچھ غصہ سا آگیا تو انہوں نے ایک جلبہ قرار دے کر اور تاریخ مقرر کرکے ایک اشتمار اس مضمون کا چھوا دیا۔ کہ جو مولوی صاحبان سلسلہ احمدید کے ظاف ولا کل محکم رکھتے ہیں انہیں جاہے کہ اپنے دلائل لے کر جلسہ نہ کو رہ میں حاضر ہوں انہیں چی*ش کریں۔ الغرض اس اشتمار کے شائع ہوتے ہی ا طراف وجوانب میں ایک* دهوم مج من اور ایک طوفان بریا ہو گیا۔ لوگ مولویوں کو کہنے گئے کہ آپ لوگوں کی جواینے اپنے محروں میں بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتمیں کیا کرتے ہیں اس جلسہ میں جانے پر کیفیت حال معلوم ہوگی۔ آپ لوگوں کو اس جلسہ میں ضرور جانا جائے۔ مخالف مولویوں میں میرا ایک سخت دشمن مولوی سعد اللہ نای تھا اس نے اپنے بھتیج کو جس کا نام مولوی تنمس المدیٰ تھا اور اس وقت وہ کلکتہ ہائیکورٹ میں وکیل تھابت زور کے ساتھ لکھا کہ اس نے (بعنی خاکسار نے) یماں ایک جلسہ مباحثہ قرار دیا ہے اگر اس میں نہ جاؤں توعوام میں میری خفت ہوگی اور اگر جاؤں تو اس سے (لینی خاکسار سے) مقابلہ مشکل ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ایک یا دو ایسے زبردست فاضل مولوی بلادیں چو اس کو (لینی خاکسار کو) اچھی طرح فلست دے سکیں۔ پس مولوی عمس المدیل نے اپنے چپاکی خاطراس میں بزی کو شش کی اور جبتی کے بعد دو (۲) مولویوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک تو مولوی عبدالوہاب بماری حنی تھا۔ اور دو مرامولوی عبدالتہ چھپردی جو گروہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ دولوں سلسلہ حقہ کے سخت دعمن تھے۔

المخترروز مقرره يردونول مولوي صاحبان مبح كے وقت بذريعه سنيمربر جمن برمیه میں وار د ہوئے۔ اور مولوی ولی اللہ سب رجشرا رکے پاس جومولوی عمس المديٰ كے دو سرے چاتھ۔ فروكش ہوئے۔ اور وہيں ان كے كھانے وغيرہ كا انتظام ہوا۔ جلسہ کے اشتہار میں وقت مباحثہ آٹھ بجے دن قرار دیا کیا تھااور ہم لوگ ای کے مطابق جلسہ گاہ میں جو بمقام عید گاہ تھی جا پنیج۔ کیکن مخالف مولوی صاحبان تقریباً ایک بجے دہاں گئے اور ان لوگوں کے جانے کے بعد اس بات بر مفتکو شروع ہوئی کہ بحث کس کس مسئلہ میں ہوگی۔ اور کس ترتیب سے ہوگی۔ جلسہ کے لوگ دو فریق ہو گئے ہاری طرف کے لوگ تو ہی کہتے رہے کہ اشتمار میں جو ترتیب لکھی ہوئی ہے ای طرح ہو۔ اور مخالف فریق کے لوگ کتے تھے کہ اشتمار میں لکمی ہوئی ترتیب سے کیا غرض۔ مولانا صاحبان اس و فت جو ترتیب مقرر کریں ای طرح ہو۔ اس نزاع نے بہت طول کھینچااور کوئی فریق دو سرے فریق کی بات کو نہیں مانیا تھا۔ آخرش اس مفتکو ہی میں دن کے تمن بجے کے قریب ہو مکئے اور صورت حال ایس ہو رہی تھی کہ بحث مالکل نہ ہو۔ اس وقت مولوی عبدالوہاب ہماری کھڑے ہو کر نمایت افسہ س کے ساتھ کنے گئے کہ بوے تعب کی ہات ہے کہ مشقت سزا نماکر تو ہم یہاں پہنچ گئے کئے ایک ہات ہے کہ مشقت سزا نماکر تو ہم یہاں پہنچ گئے لئین ایک ہات بھی کہنے کاموقعہ نہیں مل رہا۔ اور یہ منت ہالکل اکارت جاری کے ہمتر تو یمی تماکہ جس اشتمار کے سب آپ صاحبان یمال آئے ہیں۔ ای کے مطابق بحث شروع کریں۔ یہ سارے جھڑے تو آپ بی کی طرف سے ہو رہ ہیں۔

میں نے دیکھاکہ ماری طرف کے بعض لوگ بھی جائے ہیں کہ وہ مولوی ماحبان جواس قدر دحوم دهام ہے آئے ہیں۔ ذراان ہے بھی س لیس کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پس میں نے اجازت دے دی۔ مولوی عبدالوہاب نے اس کو ننیمت سمجمااور کمڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ لیکن جس طرح غیراحمہ ی بازاری ملاکیاکرتے ہیں ای طرح اد هرا د حرکی یا تمیں کہنے لگے اور محققانہ طور پر کوئی کلتہ باریک یا تحقیق غامض بیان نہیں کیا یہاں تک کہ عیلی علیہ السلام کو آسان پر بٹھا کرا تارنے کے لئے سپڑھی تیار کرنے لگے اور اپنی تقریر کو بہت طول دے دیا یہ حالت دیکھ کر ہاری طرف کے ایک مخص نے میری طرف مخاطب ہو کر ہائیستہ کما۔ معلوم ہو تا ہے کہ ان لوگوں نے شرار تا پیر منصوبہ کیا ہے یہ ساراد قت مولوی عبدالوہاب لے لیویں اور آپ کھ کمنے نہ یا کس۔ تاکہ بعد کو انس یہ کہنے کا موقع مل سکے۔ کہ کلکتہ سے آئے ہوئے مولوبوں کے مقابل پر ہمن پریہ کے مولوی عبدالوا مد صاحب زبان بھی نہ ہلا سکے۔ یہ شکر میں جلد کمڑا ہو گیااور ماوا زبلند اہل جلسہ کو ناطب کرکے کمنا شروع کیا۔ کہ حضرات كياآب آج مرف اي طرف كي سني هي يا مجمع بهي بحر كن كاموقع دي هي -یہ شکر ہر طرف ہے لوگوں نے مولوی عیدالوہاب کو کمنا شروع کیا کہ بس اب آپ این تقریر ختم کریں اور برہمن بویہ کے مولاناصاحب کو پھی کہنے دیں۔ پس

مجور آمولوی عبدالوہاب بہاری جب ہو کر بیٹھ مجئے۔ اور خاکسار نے کھڑے ہو کر ہوی تیزی کے ساتھ تقریر شروع کر دی۔ پہلے یہ تمہید اٹھائی کہ جس وقت ے میں مغربی ہند کے سفرے اس ملک میں واپس آیا ہوں کوئی مولوی میرے مقابل کمڑا نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں سننے میں آیا تھا کہ مغربی ہند کے دو زبر دست فاضل مولوی آئے ہیں یہ خر عکر میں بت خوش تھا کہ ایک مدت کے بعد میں ا ہے دل کے حوصلے نکالوں گا۔ اور فاضلانہ گفتگو ہوگی۔ اس وقت ایک فخص نے جو تقریر کی اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس مخص کو علم سے پچھ بھی تعلق نہیں بلکہ اس سے بالکل بے ہرہ ہے۔ بازاری ملامثی جس طرح تقریریں کیا کرتے میں اس طرح اس مخص نے بھی ک ۔ کوئی عالمانہ نکتہ یا کوئی علمی متحقیق بیان نہیں ک۔ جو آیات قرآنی یا حدیثیں اس مخص نے بیان کیں۔ ان کے معانی بالکل غلط بیان کئے۔ اب آپ حضرات خاموش بیٹھ کر تھو ڈی دیر سنیں میں ایک ایک آیت اور حدیث تلاوت کرکے ان کے معنی سنا تا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں نے مسئلہ وفات مسیح ا سرائیلی پر بچھ بیان کرنا شروع کیا۔ اور حیات مسیح کی تر دید کر تاگیا۔ میری تقریر کی روانی کو دیکھ کر مخالفین کے چھکے چھوٹ مجئے اور بیٹے کرشنے کی تاب نہ رہی ہیہ دیکھ کرناچاراٹھ کھڑے ہوئے اوراینے مولویوں کو ماتھ لے کر جلسہ گاہ سے چلے جانے لگے۔

عام حاضرین میں یہ خیال بیدا ہو گیا کہ جب ان کے مولوی صاحب نے وعظ بیان کیا تب تو ہمارے مولوی صاحب بیٹھ کر سنتے رہے۔ مگر جب ہمارے مولانا صاحب تقریر کرنے گئے تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مولویوں کو ساتھ کے ماحب تقریر کرنے گئے تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مولویوں کو ساتھ کے کر چلے جاتے ہیں لنذا دو ڑو اور انسیں ہر گز جانے نہ دو۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ کئی ہزار آ دمیوں نے ان کو معہ ان کے مولوی کے کھیرلیا۔ اور جانے

ے روکا۔ پس مجبور ہو کروہ لوگ معہ اپنے مولویوں کے جلسہ گاہ میں واپس آئے اور بیٹھ کرمیری تقریر سننے لگے۔

یہ وقت نمایت می نازک تھا۔ اگر مخالفین کی طرف آدی زیادہ ہوتے اور جلسہ گاہ سے بزور چلے جانا چاہتے تو اس وقت سخت مار پیٹ تک کی لوبت پہنچ جاتا ہے جاتا ہے اس طرف آدی بہت می کم تھے اس لئے وہ لوگ بزور چلے جانے کی جراثت نہ کر سکے اور ناچارواپس آکر بیٹھ گئے۔

المخضرجب عمر کی نماز کاوقت تنگ ہونے لگاتو ازان دے دی گئی اور میں نے تقریر ختم کی۔ لوگ جلسہ گاہ ہے اٹھ کراد حراد حرجانے لگے اور ہارے خالفین جلسہ گاہ چھو ڑ کر ملے گئے۔ ہارے احباب بھی نماز عصروبیں بڑھ کر اینای مروں کو ملے محے اور اس دن کی کارروائی اس طرح فتم ہو گئی۔ دو سرے دن ویکھا کیا کہ مخالفین میں بدی دوڑ دھوب ہو رہی ہے۔ دریانت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک مغید مخالف نے بازار میں جلسہ وعظ قرار دیا ہے۔ تاکہ اس میں مولوی صاحبان سلسلہ احمد سدگی ندمت بیان کریں اور میری بھی تو ہن کی جائے۔ لیکن شان النی کہ اس دن مبح کو جلسہ ند کورہ میں جانے سے پہلے بماری مولوی صاحب نے میرے ایک ٹاگر دے میرا مفصل حال دریافت کیا۔ جس قدرا ہے معلوم تھااس نے بیان کردیا پھرہماری مولوی ماحب نے اس سے یہ مجی دریافت کیاکہ تمارے مولوی صاحب کی کوئی تفنیف چھی ہوئی ہے یا نہیں۔ جس کے جواب میں اس مخص نے بتایا کہ مولانا صاحب کی متعدد تصانیف ہیں۔ اس یر مولوی ند کور نے میری کوئی کتاب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اور اس نے رسالہ تبسات الانوار لے جاکر پیش کر دیا۔ اس کو دیکھ کر بہاری مولوی صاحب ہالکل متغیر ہو گئے اور میری نسبت کہنے لگے کہ آدی تو بہت ی قابل معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے عمل بعض را زواروں

الے ان کو یہ بھی بتادیا تھا کہ یمال کے لوگ بزے مولوی صاحب کے ایسے معققہ

یں کہ اگر ان کی نبت کوئی نا لما تم لفظ آپ زبان پر لاویں گے تو بمال سے عزت

یل کر جانا مشکل ہو جائے گاجس کی تھد بی گذشتہ دن کے جلسہ کے حالات سے

بھی ہو بچی تھی۔ پس اس وقت سے بماری مولوی صاحب کو بر ہمن بڑیہ سے

بعزت واپس جانے کی فکر پڑ مخی اور ہر طرح کے خیلے بمائے تلاش کرنے گئے۔

بعرکیف مولوی صاحبان بازار کے جلسہ میں مجے لیکن دل میں وہی خیال

رہا۔ ایک مفسد مولوی نے کسی سے ایک ایسا لوگ بہم پنچایا کہ جس میں

احمہ یوں کی خدمت لکھی ہوئی تھی اور سے کہ ارادہ کیا کہ تقریروں کے ختم ہو

جانے پر بماری مولوی صاحب اسے پڑھ کرلوگوں کو شاخیں بازار کا جلسہ تو ہوا

اور مولویوں نے تقریریں کیس لیکن کوئی نا لما تم لفظ میرے ظاف زبان پر نہ لا

سکے۔ بلکہ بعض او قات تعریف کرتے رہے۔

جن مفدوں نے میرے ظاف ان سے پچھ کملانایا فتوئی کا اعلان کراناچا ہاتھا
وہ ناکام رہے۔ مولویوں کی تقاریر نے ان کی ہمتیں بہت کر دیں۔ جس مفد
مولوی نے اس بیودہ فتوئی کوعوام میں چیش کرنے کے لئے جیب سے نکالا تھا۔
پھرجیب کے اند ر رکھ لیا۔ اوریہ بھی سناگیا۔ کہ بماری مولوی صاحب اس جلہ
سے بھی کمہ کراٹھے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ مولوی عبدالواحد صاحب کے
مقابل کوئی دو سراعالم اس علاقہ مشرتی بگال میں موجود نہیں ہے۔ بس یمال کے
لوگوں سے جس طرح ہو سکے ان کو قادیانی ہونے سے باز رکھیں کیو تکہ مبادایہ
مولوی صاحب قادیانی ہو گئے تو علاقہ کا علاقہ بالکل بے دین ہوجائے گا۔
مولوی صاحب قادیانی ہوگے تو علاقہ کا علاقہ بالکل بے دین ہوجائے گا۔
الغرض مولوی صاحبان بازار کے جلہ سے واپس آلے کے بعد سے اس فکر

میں پڑھے کہ کی طرح فاکسارے کمیں۔ گرچو نکہ ای طرح چلے آئے میں

اور کوں کے بد خن ہو جانے کا خوف تھا اس وجہ سے یہ تدبیرہونے گئی کہ فاکسار

کو کسی طرح مولوی ولی اللہ صاحب سب رجٹرار کے مکان پر لے جائیں۔ اور

اس غرض کے لئے دو فخص تیار ہوئے کہ جس طرح بھی ہوگا جھے سب رجٹرار

ماحب نہ کور کے مکان پر لے جائیں گے۔ ان دونوں میں سے ایک تو ہائی سکول

بر جمن بویہ کے ہیڈ ماسر تھے۔ اور دو سرے صاحب بر جمن بویہ کے ایک

مسلمان تعلقہ وار تھے۔ یہ دونوں میری بوی منت ساجت کرنے لگے اور بہت

کو کمہ من کراس بات پر راضی کیا کہ میں وہاں چلا جاؤں کیو نکہ اس سے پہلے

میں بھی بھی بھی سب رجٹرار صاحب کے مکان پر جایا کرتا تھا اور وہ مولوی

ماحبان بھی جو کلکت سے آئے تھے جھے سے طنے کے لئے بہت مشابق تھے۔ مولوی

صاحبان خود بی میرے پاس آتے۔ لیکن برجمن بویہ کی عوام کی چہ میگو ئیوں کے

خیال سے رکتے تھے۔

الخقرین ان کے ساتھ مولوی ولی اللہ صاحب کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ اور اس سے پہلے کہ میں وہاں بیبنچوں مولوی ولی اللہ صاحب خود چل کراٹائے راہ میں جھے سے آ ملے اور تعظیم کے ساتھ جھے لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جو مولوی صاحبان بیرو نجات سے تشریف لائے تھے وہ بیٹے ہیں اور ان میں مولوی حسن علی نامی ایک شریر فخص بھی جو بماری مولوی عبدالوہاب کا شاگر دکملا تا تھا بیٹھا ہے۔ اور ادھرادھرموضع شہباز پوروغیرہ کے شریر النفس اشخاص جمع ہیں۔ میرے پہنچ ہی مولوی عبدالوہاب بماری بڑے تپاک سے اشھ کر جھے سے ملا۔ اور ایک کری جو پہلے سے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ میری طرف اٹھ کر جھے سے ملا۔ اور ایک کری جو پہلے سے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ میری طرف اٹھ کر جھے سے ملا۔ اور ایک کری جو پہلے سے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ میری طرف اٹھ کر جھے سے ملا۔ اور ایک کری جو پہلے سے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ میری طرف

مولوی صاحب آپ کو معلوم کہ یمال آپ لوگوں کو بکوں بلایا گیا ہے۔ مولوی نہ کوریے نغی میں اس کاجواب دیا۔ تب میں نے کماکہ آپ کواس واسطے بلایا گیاہے کہ آپ میرامقابلہ کریں۔ کیونکہ یہاں کے مولوی میرے مقابل میں، نہ تھر سے۔ مرآپ کو واضح رہے کہ کوہ حالہ کے اس طرف اس وقت کوئی ایا مولوی نہیں ہے کہ جو آگر عبد الواحد کو فکست دے جائے۔ ہاں تیادلۂ خیالات كاسلسله مبينوں چل سكتا ہے۔ آج كل كے جتنے بزے بزے علماء ہندہيں ان ميں ے اکثر میرے ہم سبق رہ چکے ہیں۔ اور اساتذہ کے ہم عصر جتنے علاء تھے سب فوت ہو چکے ہیں اس وقت ہندوستان کے مخلف علا قول میں جو علماء موجود ہیں ان میں سے ہرا یک کے متعلق مجھے یو ری وا تفیت ہے کہ ان کامبلغ علم کیا ہے۔ مولانا مجمہ عبد الحی صاحب لکھنؤی " کے متعدد خطوط میرے پاس اس وقت بھی موجود ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ میرے متعلق کیسا خیال ر کھتے تھے۔ میری پیرا تمی شکر مولوی عبد الوہاب بماری مجھ سے دریا فت کرنے لکے کہ مولانا عبدالی صاحب سے میری کماں کی ملاقات مقی اس بر میں نے انسیں بتایا کہ میں تو انہیں کاشاگر دہوں۔ وسط ہند میں سوائے ان کے میں نے اور کی سے نمیں برحا۔ یہ سکر ہماری مولوی صاحب مزید تفتیش کرنے لگے اور کئے گگے۔ مولانا عبدالحی صاحب کے درسگاہ بمقام لکھنؤ آپ کس وقت تشریف رکھتے تھے۔ میں نے انہیں تایا کہ میں ای زمانہ میں وہاں تھا۔ جب مولوی مین القصاة صاحب اور مولوی ابو الحن صاحب مولانا مرحوم سے برم ھے تھے۔ تب تو وہ میری طرف کی قدر غور ہے دیکھ کر کنے لگے کہ میں نے بھی آپ کو دہاں دیکھا تھا۔ان کے اس کہنے پر میں نے بھی جو بغوران کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں نے بھی انہیں لکھنؤ میں دیکھا تھا۔ پس ہم دونوں میں تنارف ہوگیا۔ اور مولوی عبدالوہاب بماری بڑے اظام کے ساتھ جھے سے
لئے۔ چو نکہ تعلیم کے زمانہ میں وہ جھ سے نیچ کی جماعت میں پڑھتے تھے اس
وجہ سے وہ مجمی مجمی میرے پاس آگر اپنا سبتی یا دکرتے تھے۔ اس کا بھی انہیں
خیال آگیا۔ ان وجوہ سے وہ میرے خیرا ندیشوں میں سے ہو گئے۔ اور جب یہ
بات میرے دوستوں میں مشہور ہوگئی کہ کلکتہ سے جو دو مولوی آئے ہیں وہ
میری شاگر دی کا اقرار کرتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ غرضیکہ مولوی
عبدالوہاب نے اپنے اس شریر شاگر دکو جو مولوی حسن علی کے نام سے مشہور تھا
اور اکثر دیماتوں میں میری مخالفت کیا کر تا تھا ترش روئی کے ساتھ مخاطب کیا اور
کما حسن علی تم مولوی عبدالواحد صاحب کی خد مت میں بھی حاضر ہوتے ہویا
نہیں چو نکہ مولوی حسن علی خدکور مجمی بھی میرے پاس نہ آیا تھا اور میری
خالفت کیا کر تا تھا اس وجہ سے وہ کچھ جو اب نہ دے سکا۔ اور خاموش رہا۔ اس
وقت میں نے بتایا کہ بھلاوہ میرے پاس کیوں آئے لگا۔ وہ تو آپ کی تعلیم کے اثر

یہ من کر مولوی عبد الوہاب آگ بگولا ہو گئے اور حسن علی سے بڑے غیظ و خضب کے ساتھ کئے گئے۔ کہ کیا واقعی تم ایسا کرتے ہو۔ اگر بچ ہے تو اٹھ کر مولوی عبد الواحد صاحب سے معانی طلب کرو۔ یہ شکر مولوی حسن علی تو ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اور ناچار دست بستہ ہو کر جھے سے معانی کا خوا شکار ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بٹھا دیا۔ اور کما کہ اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم کو مناسب نہ تھا کہ ہم سب سے ایسی بدسلوکی کرتے۔ اگر تم ہم سے حسل کے سلوک کا بر ہاؤ کرو گے تو تہماری آنے والی نسلیں بھی تم سے نیک سلوک کریں گی۔ اور اگر ہم سے بدسلوکی کرو گے تو اپنی آئندہ نسل سے بھی بھلائی کی

امیدنه رکھنا۔ حمیس توبیہ جاہئے تھا کہ ہمارے پاس جو علمی دولت ہے دہ ہم سے عاصل کر کے رکھتے۔ کیونکہ ایک ایساد قت آئے گا کہ ہم نہ ہوں مے اور تم علم کے لئے تر سومے۔ اور ہمیں یا د کرومے۔

الغرض میں نے ای متم کی نصبحت آمیز یاتوں پر اپنے کلام کو ختم کیااور دیکھا کہ سامعین جو شہباز پور کے لوگ معہ مولوی عبد الوہاب اور الن کے ہمراہیوں کے انظار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے الن کی دعوت کی تھی۔ پس بماری مولوی صاحب اور مولوی عبد اللہ چھپروی مقام شہباز پور کو روانہ ہوئے اور میں بھی ان سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا آیا یمال تک دو مرے دان کی کار روائی ختم ہوئی۔

تبیسرا دن معلوم ہوا کہ آج دوپر تک بماری مولوی صاحب اور ان کے ہمرای شہاز پورے برہمن بڑیہ داپس آجا کیں گے اور اپنے کی پر ستار کے ہمرای شہاز پورے بر طرف روانہ ہو جا کیں گے۔ اس دعوت کرنے والے فخص نے بھے کو بھی دعوت دی تھی۔ لیکن چو نکہ شہاز پورے مولوی صاحبان کی دالیتی ہیں دیر ہو گی اس وجہ سے ہیں نے اپنے گھری ہیں کھانا کھالیا۔ اور اس کوت میں دیوت ہیں نہ جاسکا۔ آخرش بماری مولوی صاحب اور ان کے ہمرای مولوی عبد اللہ چھردی بڑی دیر کے بعد شہباز پورے دالیس آئے۔ اور دعوت کا کھانا کھا کراسٹیمر گھاٹ پر چلا گیا۔ اور وہاں کھا کراسٹیمر گھاٹ پر چلا گیا۔ اور وہاں جا کیں۔ انٹا قاہیں بھی کسی ضروری کام کے لئے اسٹیمر گھاٹ پر چلا گیا۔ اور وہاں مولوی صاحبان سے ملا قات ہوگئی۔ بہت دیر تک ان سے بات چیت ہوتی رہی۔ آخرش ہیں نے ان کی دعوت بھی کر دی اور کہا کہ آج میرے ہاں قیام کر کے کل کلکتہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ لیکن بماری مولوی صاحب نے یہ عذر کل کلکتہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ لیکن بماری مولوی صاحب نے یہ عذر کل کلکتہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ لیکن بماری مولوی صاحب نے یہ عذر

یش کیاکہ فلاں دن میرے ایک مقدمہ کی تاریخ مقرر ہے۔ اگر آج یہاں ہے نہ روانہ ہو جاؤں تو اربخ مقررہ تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ اس سے میرا تقریا اک بزار روپ کا نقصان مو جائے گا۔ اس مرحبہ آپ معال فرمائیں کسی اور موقد بر منے ون آپ عابی کے آپ کے یمال فمیروں گا۔ پھر میں نے زیادہ ا مرارنه کیا۔ اور وہ لوگ اسٹیمریر سوار ہو کر کلکتہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ لیکن ر نصت ہوتے وقت دولوں مولوی صاحبان نے مجھ سے اقرار کیا تھا کہ برہمن ردیہ سے جانے کے بعد سلسلہ احمریہ کی نسبت مجھ سے قط و کتابت ضرور کرس مے۔ اور جو اعتراضات ہوں۔ ان سے مجھے مطلع کرس سے اور جس قدر عمہ ہ رسالے اس سلسلہ کے خلاف میں مل سکیں۔ وہ مجھے قیمتاً عنایت کریں ہے۔ لکن یماں سے جانے کے بعد ہماری صاحب نے تو ایک کلاا کاغذ کامجی میرے ماس نه جمیجاا و رمولوی عبدالله جمیروی گو چند روز تک کچمه محط و کتابت کر تے رے لیکن چو ککہ ان کے خطوط میں مرف متعصبانہ جھڑا ہو تا تھا۔ اور عالمانہ اور منصفانہ بات نہ ہوتی ہلکہ ثناء اللہ کے رنگ میں تحقیر کر ہاتھا اس وجہ سے میں نے اس سے اور کابت ترک کردی۔ واللہ المعین یماں تک کہ تیرے دن كى كاررواكى فتم موكى - واللهاعلم

الخفراس جگ وجدل کے بعد بھی میں سلسلہ احمدیہ کی تحقیق حتی الامكان کرتارہا۔ اور جب سنتا کہ کمی خالف نے کوئی کتاب یا رسالہ سلسلہ احمدیہ کے فلاف لکھا ہے یا کمی احمدی عالم نے سلسلہ کی تائید میں کوئی رسالہ جھیوایا ہے اس کو منکا تا۔ فور سے پڑھتا اور دلاکل کو جانچتا تھا قادیان کے اخبار "الحکم" اور "البدر" بھی میرے نام جاری تھے۔ مولوی ثناء اللہ امر تسری کے اخبار "الحدیث" کے برہے بھی مجمی منکالیتا تھا۔ جمہ میں طرفد اری بالکل نہ تھی۔ "الحدیث" کے برہے بھی مجمی منکالیتا تھا۔ جمہ میں طرفد اری بالکل نہ تھی۔ "الحدیث" کے برہے بھی مجمی منکالیتا تھا۔ جمہ میں طرفد اری بالکل نہ تھی۔

کو نکہ میں بالکل نہ جانیا تھا کہ قادیان بھی کو کی مقام ہے اور اس میں مرز اغلام احمہ صاحب ہمی کوئی مخص ہیں۔ مگر صرف خشیت النی سے اس متم کی محقیق، تغتیش میں معروف تھا صرف میں خیال تھا کہ اگر فی الواقع سے محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے تو پر ور د گار عالم کے حضور جب جانا ہو گاتو کیا جو اب دوں گا۔ ای خوف سے میری یہ حالت متی کہ کی قتم کی کوشش تحقیق و تفتیش کی میں لے باتی نه چمو ژی تنابینه کربمی میں اس باره میں غور و فکر کر تا۔ استخاره وغیرہ نبمی كريا\_اگرچه مين درېږوه مخقيق و تغتيش مين لگاتها پحرمجي ميري شكايت اطراف و جوانب میں بھلنے تھی۔ شریر لوگ یوں تو مچھ نہ کر سکتے تھے لیکن ہرسال عیدین کے موقعہ پر میری شکایت کرتے پھرتے اور اشرار و نابکارلوگوں کو مجھ سے بدنگن کرتے تاکہ میں عید گاہ میں عید کی نماز کی امامت نہ کر سکوں حالا نکہ میں ہی عیدین کی نمازیں بڑھایا کر؟ تھا۔ لیکن ان کی شرارت ہیشہ ناکام رہتی کیونکہ عین وقت پر جب میں عیدگاہ میں پہنچ جا تا تو سب شرو فساد محنثه ا ہو جا تا۔ اور اشرار ناكام ره جاتے۔ چنانچه كئي سال تك يمي حال رہااور ميں شريروں كاحال دیکمآاور مبرکر ارہاکہ اللہ تعالی بھتری کرے گاای دوران میں جب حضرت ميح موعود عليه السلام كي دفات كي خبر سننے ميں آئي تو ميں بهت محبرا كميا كيو نكه بهت ی پیشکو ئیاں متوقع الوقوع باقی تھیں اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مخالفین کو كيا جواب دول كا- ليكن ان بى دنول قاديان سے شاكع شده رسالوں كے مضامین نے میری بہت بچھ تشفی کردی اور کوئی شک وشبہ باتی نہ رہا۔

#### بيان سفر مندوستان و بنجاب

#### اورا کابرعلاءے گفتگوو بحث

اگرچه سلسله احمریه کی حقیقت مجھ پر کمل حمیٰ تھی اور اس میں تشغیٰ خاطرو شرح مدر بھی حاصل ہو کیا تھا تاہم چو نکہ بنگالہ کے اکثر خاص وعام کمآکرتے تھے کہ ہندوستان و پنجاب کے اکثر نام گرامی علماء اس طریقہ سے نفرت کرتے ہی۔ بلکہ اس کانام بھی سننامحوارا نہیں کرتے۔اس لئے میرے دل میں اکثر بیہ خیال پیدا ہو تا تھا کہ شاید ان علاء کی تحقیق میں کوئی وجہ دقیق اس طریقہ کے بطلان پر حاصل ہوئی ہوتو جب تک بالشافہ ان علاء سے اس طریقہ کے بارے یل گفتگونه کرلوں۔ ہرگزاس طریقه میں داخل نه ہوں گا۔اوربعض او قات بیہ بھی خیال آتا تھا کہ قادیان میں جولوگ حضرت مرزاصاحب کی محبت میں رہے ہوئے ہیں ان کی عملی حالت اور روحانی کیفیت بھی بچشم خود د کھے لینی جاہئے کہ کیی ہے تاکہ ہر طرح اطمینان و تسکین خاطر حاصل ہو جائے۔ پس میرے احمدی ہونے میں ندکورہ بالا دونوں باتیں حائل تھیں۔ اور دونوں ایک سفر دراز کو چاہتی تھیں۔ میں ہرسال ارادہ کر تا تھا کہ اس میننے کی تعطیل میں وہ سفر کروں۔ لیکن تعطیل کے شروع ہونے سے پہلے ہی میری طبیعت خراب ہوجاتی تھی۔ اور میں بیار ہو جا ا تھا۔ لیکن ۱۹۱۲ میسوی کے اکتوبر میں اللہ تعالی نے ا پے خاص فضل سے مجھے اس سفر کی تو نین عطاکی اور میری طبیعت مجمی مفللہ تعالی المچی ری۔ بعون النی خاکسار مندرجہ ذیل تمن دوستوں کو ساتھ لے کر عازم سنربوا (۱) مولوی اراد علی (۲) قاری دلاور علی (۳) دهانونشی-اول

ہم لوگ مقام برہمن بربیہ سے روانہ ہو کرشہر کلکتہ پہو نچے۔ چو نکمہ ساگیاتھا کہ مولانا شبلی نعمانی اس وقت لکھنؤ میں ہیں۔ اس لئے کلکتہ سے روانہ ہو کر پہلے لکھنٹو کیا۔ اور وہاں مرز اکبیرالدین احمہ صاحب سیکرٹری المجمن احمہ یہ لکھنؤ کے مكان پر فرو كش ہوا۔ اگر چه مرزاصاحب اپن ملازمت پر محئے ہوئے تھے اور كھر یر موجود نہ تھے۔ پھر بھی ان کے بھائی صاحب بہت ہی خاطرو تواضع کے ساتھ پی آئے۔ تیرے پرکویں نے ان کو بتایا کہ میری اصل غرض لکھنؤ آئے کی یہ ہے کہ مولانا شیلی صاحب سے مل کر تخلیہ میں بچھ یا تیں کروں اس کے لئے کون ساونت موزوں ہوگا۔ یہ شکرانہوں نے اپنی انجمن احمریہ کاایک مطبوعہ فارم نکال کرمولانا شبلی کے نام ایک خط لکھا کہ بنگال سے ایک عالم ہمارے یماں تشریف لائے میں اور جناب سے ملاقات کے خواہشمند میں براہ عنایت مطلع فرمائیں کہ جناب ہے ملنے کا کونسا وقت موزوں ہوگا۔ پیہ خط جب لکھا جا چکا تو میرے دل میں خیال گذرا کہ بیالوگ یماں قادیانی مشہور ہیں۔ پس اگر میں ان کے ذریعہ سے مولانا شیل سے ملنے کیا تو وہ ہر گزشرح صدر کے ساتھ مجھ سے نہ ملیں مے۔ اور میہ بات میں نے مرز اکبیرالدین صاحب کے براور عزیزیر ظاہر کی اور کماکہ صرف ایک راہبرمیرے ساتھ کردیں۔ تاکہ مولانا شبلی کا گھر مجھے دکھا کرچلا آوے۔ میں خود ان سے حسب دلخواہ ملنے کی تدبیر کرلوں گا۔ بس انہوں نے بھی اس جویز کو پند کیا۔ اور ایک نوجو ان کو جو شاید ان کا بھانچہ تھا میرے ساتھ کر دیا۔ وہ میرے ھراہ مولانا شیلی صاحب کے مکان تک گیا اور مجھے جگہ د کھاکر چلا آیا۔ میں نے آگے بڑھ کردیکھا کہ مولانا کے دروا زے پر سائن بورڈ یر لکھا ہوا ہے کہ "جو صاحب مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں وہ چار بجے کے بعد تحريف لاوس"-

انفاقا اس وقت چار ہی ہے تھے ہی میں مولوی الداد علی کو ساتھ لئے ہوئے جو میرے ہمراہ تھے مولانا شبلی کے جمرہ میں جا پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ مولانا میرے حسب دلخواہ تنما بیٹھے ہوئے ہیں۔ مخلی نہ رہے کہ مولانا شبلی صاحب سے تنمائی میں بلنے کی وجہ یہ تھی کہ سابق میں جب وہ علی گڑھ کا لج کے عربی پر وفیسر تھے اس وقت میں لے ان کے پاس ایک جوابی پوسٹ کارڈ میں یہ سوال لکھ ہمیجا تھا کہ اس وقت عینی علیہ السلام کے حیات ووفات کے بارہ میں علاء کے در میان سخت اختلاف ہے ہیں اس کے متعلق جناب کی کیا رائے ہے۔ ہم پنواؤ ہو تروا؟ انہوں اختلاف ہے ہیں اس کے متعلق جناب کی کیا رائے ہے۔ ہم پنواؤ ہو تروا؟ انہوں کے اس کے جواب میں اس طرح کی عبارت تکھی تھی۔ قرآن کریم سے بظا ہم تو کے سے بیا باتی معلوم ہو تا ہے لیکن ہمارے علاء کا نہ ہب یہ ہم کی علیہ السلام کا وفات پانا ہی معلوم ہو تا ہے لیکن ہمارے علاء کا نہ ہب یہ ہم کہ وہ آسان پر زندہ ہیں اور قریب قیامت کے وہ مجرونیا میں نازل ہوں گے۔ انتہائی

ناظرین اندازہ لگا کے جیں کہ سوال وجواب میں کس قد ربعد ہے۔ اور اصل سوال جوان کی رائے کے متعلق تھا۔ لوگوں کے خوف سے اس کاجواب انہوں نے نہ دیا جب ہی بات میں نے ان سے بالشافہ پوچھی توانہوں نے پہلے اور ی جواب دیا جیسا کہ عنقریب عرض کروں گا علاوہ اس کے میں نے بعض اور ی جباکہ مولانا شبلی صاحب اس مسلے بعنی دفات مسی میں احمہ یوں کے موافق جیں اور لوگوں کے خوف سے اقرار نہیں کرتے۔ ای لئے میں نے ان سے تخلیہ میں ملئے کا انتظام کیا تھا تا کہ وہ اقرار کرنے میں خوف نہ کریں۔ لیکن انہوں نے اقرار نہ کیا۔ کیو نکر کرتے۔ کیو نکہ جس کے دل میں ضد اکاخوف نہ ہوا ور صرف انسانوں کا ڈر ہو ایسے مخص سے حق کا اعلانیہ اقرار کرانا بہت مشکل ہے۔

### مكالمه بإمولانا شبلي نعماني

الغرض مولانا شیل صاحب کو ان کی نشست گاہ میں تنایا کرمیں بہت خوش ہوا۔ اور سمجھا کہ شاید وہ حق کا قرار کرلیں سے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یا چکے ہیں۔ خاکسار نے ان کے سامنے جاکرالسلام علیم ورحمتہ اللہ وبر کاپہ عرض کیا۔ جس کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کما۔ اور جیسے کی تواضع کی۔ ایک کوچ پر جو وہاں بچھی ہوئی تھی بیٹنے کے لئے کمااور میرے بیٹھ جانے کے بعد دریافت کرتے رہے کہ وطن کماں ہے اور کیا مخفل رکھتا ہوں۔ میں نے اپنانام بتایا اور کما کہ بندے کامکان جس حصہ ملک میں ہے وہاں جناب کا ساعالم میسر نہیں۔ پس اگر جناب اجازت دیں تو بندہ اپنے بعض شبهات عرض کرے۔ ۱۲س کا حل ہو جاوے۔ مولوی صاحب نے اجازت دے دی۔ تب خاکسار نے یوچھا کہ قادیانی عقائد کے بارے میں جناب کی کیا تحقیق ہے۔ مولوی شبل صاحب نے فرمایا کہ ندا ہب باطلہ میں سے ہے اور میں اکثر علماء وقت کی رائے ہے۔ پس میں نے کما کہ جناب نے تھی اس ند بہب کی تر دید میں کچھ تحریر بھی فرمایا۔ یا نہیں؟ جس کے جواب میں مولانانے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے اس بارہ میں بھی کچھ نہیں لکھا۔ بھر خاکسار نے کہا کہ لکھنا تو ضرور جاہئے تھا۔ آ خرکیوں نہیں لکھا۔ مولانا نے جواب دیا کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب بھی كى باطل ند بب كى ترديد كى جاتى ہے تو دہ خد بب اور برد هتاہے اور اگر خاموشى اختیار کی جادے تو از خود بتد رہے مث جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے تاریخ طبری میں یر ها ہے کہ بغداد میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان بڑا جھڑا تھا۔ سی جب یک شیعوں کو دبانے کی غرض سے ان پر صلے کرتے رہے شیعہ اور ترقی کرتے ہے۔ اور جب سنیوں نے سکوت اختیار کیا تب سے شیعہ از خور کمزور ہوئیا۔ ہونے لگے اور ان میں تنزل شروع ہوگیا۔

خاکسار نے کماکہ جناب کی تقریر سے معلوم ہو تا ہے کہ علاء سلف نے نداہب باطلہ کی تروید میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ بے جاتھیں علاوہ بریں میں نے صواعق محرقہ کے آغاز میں دو حدیثیں دیکھی ہیں ان سے ایک میہ ہے کہ فرمایا رمول الله صلم نے إذا ظَهَرَ الْفِتَنُ أَوْقَالَ الْبِدَعَ وَسَبَّ اَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يُفْعَلْ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ لِعَنْةُ اللَّهِ وَالْمَلْئِكَتِهِ وَ النَّاسِ اجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ فَرْضًا وَلَا عَدُلاًّ؟ يعن آخضرت صلم نے فرمایا۔ جب ظاہر ہوں فتنے یا فرمایا بدعتیں اور گال دینامیرے امحاب کو پی جاہے کہ ظاہر کرے عالم اپنے علم کو اس یر۔ پس جس نے نہ کیا یہ پس اوپر اس کے لعنت اللہ تعالیٰ کی ہے اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی نہ قبول کرے گا ، الله تعالى اس سے عبادات كون نفل نه فرض- انتيلى اور اگر فرضاجتاب كى رلیل کو تشلیم بھی کر لیا جاوے تب بھی جپ رہنا اس وقت مفید ہو تا ہے جب جناب تمام علاء ہند کو اپنے ساتھ متنق کر لیتے۔ اور سب کے سب خاموش رہے اور بغیراس کے فظ جناب کے جب رہنے سے کیافا کدہ ہو گاجبکہ ہمیشہ ہر طرف ے تردید کی دهوم مج رہی ہے جو عیاں ہے۔ میری بدولیل س كرمولانا شبلى صاحب نے خاموثی اختیار کرلی۔ اور اتن دیر تک سکوت میں رہے کہ جب مجر جواب کی امید باتی ند رہی۔ تو خاکسار نے دوسری بات ہو جھی۔ جو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات و وفات کے متعلق عام علماء میں بڑا اختلاف ہے۔ اور احمدی عقائد کے لوگ شدومہ کے ساتھ وفات عیسیٰ علیہ السلام ثابت

کرتے ہیں۔ جس کا جواب دینا مشکل ہورہا ہے۔ جناب کی شخین اس ہارہ میں کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اس کے متعلق کوئی بیٹنی بات نہیں کی جا سخی۔ کوئکہ ادھریات تو وَمُا قَتُلُوّہُ وَمُاصَلَّبُوہُ لیعنی بہودیوں نے نہ تو حضرت عیلی کو قتل کیا اور نہ ان کو صلیب دیا اور اوھر فَلَمَّا تَوَ قَیْتَنِیْ کُنْتُ اَنْتُ الرَّ قِیْبَ عَلَیْهِمْ ہی ہے یعنی جبکہ وفات دے دی تو نے جھے کو اے پروردگار میرے فظ تو ہی جمہ کو اے پروردگار میرے فظ تو ہی جمہ ان رہا اوپر ان کے یعنی نصاری کے۔ انتہٰی

خاکسار نے کماکہ اس عقیدہ کو ٹھیک کرنے کے لئے اس قدردور سے جناب
کے پاس آیا۔ اب جب جناب بھی فرماتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں کما جاسکتاتو آپ
فرمائے کہ اس کے لئے کماں اور کس کے پاس جاؤں؟ اس پر مولانانے فرمایا کہ
کیا یہ ضروری ہے کہ شریعت کے ہرا یک مسئلے کو ٹھیک کرلیا جاوے۔ چنانچہ
استوٰی علی العرش کے مسئلے میں حضرت امام مالک صاحب فرماتے ہیں
الاَشتِوَاءُ مُعْلُومٌ وَ الْکَیْفَیْتُ مُحْهُولٌ وَ السَّوَالُ عَنْهُ بِدُعَةً وَ الْاَسْتُوالُ عَنْهُ بِدُعَة وَ الْسُولَالُ عَنْهُ بِدُعَة وَ الْاَسْتُوالُ عَنْهُ بِدُعَة وَ الْسُولَالُ عَنْ معلوم اور سوال کرنا اس سے بدعت ہے اور ایمان لانا ماتھ اس کی مجمول ہے یعنی نامعلوم اور سوال کرنا اس سے بدعت ہے اور ایمان لانا ماتھ اس کے واجب ہے۔ انتہٰی

پی فاکسار نے کہا کہ استوی علی العرش صفات باری تعالی میں ہے اور اللہ تعالی اپنی ذاہت وصفات کے ساتھ بے چون و بے چگون ہے۔ پس اگر استوی علی العرش کے بارے میں کہا جاوے کہ ہم اس کی کیفیت نمیں جانے تو بے شک بجا ہے اور حضرت عینی علیہ السلام اگر چہ ایک نبی جلیل القد رہے۔ مگر جس بشرے سے ۔ اور بشر کے لئے حیات ووفات ایک معمولی امر ہے بس یہ مسئلہ نظیراستواء علی العرش کی نہیں ہو سکتی۔ اس پر بھی مولانا شبلی مسئلہ نظیراستواء علی العرش کی نہیں ہو سکتی۔ اس پر بھی مولانا شبلی مسئلہ نظیراستواء علی العرش کی نہیں ہو سکتی۔ اس پر بھی مولانا شبلی

مان سکوت کر محے اور اس قدر در بھک سکوت میں رہے کہ جب جواب کی امد ہاتی نہ ری و مجرفاکسارنے وقف بسیار کے تیسری بات یو مجمی۔ جو یہ تھی۔ کہ نزول میچ کی مدیث قر میچ بخاری میں بھی ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب الله كماجا ؟ ہے اس مس لفظ نزول كے كيامعني بيں۔ خصوصاً بعد ثبوت وفات ميح کے اور احمدی لوگ تو وفات میچ ٹابت کرنے کے بعد بی اس کو پیش کرتے ہیں جس کاجواب دینابت مشکل ہو تا ہے۔ مولانا شیل صاحب نے جواب دیا کہ بیہ ب مدیش و اخبار امادے ہیں جو معنی سی ہیں خاکسارنے کما کہ اکثر مدیثیں تواخبار احادی میں سے ہیں۔ متواتر کماں ہیں اور ہیں بھی تو بہت ہی کم قطع نظراس کے اخبار احاد کے بھی تو معنی ہوتے ہیں معمل تو نہیں ہیں اور کلام تو معنى عى مي ب مفيد يقين ومفيد ظن مونے ميں تو نسيں ب اس پر بھى مولانا شيلى نے سکوت فرمایا ارب تیسرا سکوت تھا مخفی نہ رہے کہ ان سکوتوں پر خاکسار مولوی شیل کی درح وستائش ی کرتا ہے کیو تکہ عالم کی شان ایسی ہونی چاہئے۔ که جس ا مرمیں جواب معقول کی راہ معقول نہ ہو سکوت اختیار کرے اور اب توناا بلوں کا زمانہ آیز اے کہ سکوت کرنے کو موجب نگ دعار سجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اس مثل کے مصداق ہیں " ملا آں باشد کہ جیب نشود" دانشمند حقیقت ری لوگ مجھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر سکوت نہ کرناموجب نگ دعار ہے۔

## مكالمه بامولوي عبدالله صاحب تونكي

مولانا شبلی صاحب سے باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ لکا یک ایک مخص معمرو معمم آ مجئے جن کو میں نے ان کی صورت سے نہ بہجانا۔ اس عرصہ میں اور بھی وس بارہ آدی باہرے آکر فرش زمین بربیٹہ گئے۔ چو نکہ مولانا شبلی صاحب نے اس اول مخص کو بہت اعزاز کے ساتھ بٹھایا اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ ریہ مخفی یماں کاکوئی معزز مولوی ہے ہیں جب میں نے ان ہزرگ سے ان کااسم کر ای و دولت خانہ دریافت کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ "ٹونک" اس پر میں نے کما کہ وی ٹونک ناجو ایک چھوٹی ہی اسلامی ریاست ہے۔ میری طرف سے بیہ تغیش ین کرانہوں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ کسی قدر تر شروے ہو گئے۔ جس کی وجہ میں نے پچھ نہ سمجی یماں تک گفتگو ہوئی کہ ان دس بارہ آ دمیوں میں ہے ایک ھخص جو نیم مولوی سانظر آ تا تھا کھڑا ہو کرادب سے کہنے لگا کہ آپ کے مخاطب مولینا مفتی محمہ عبداللہ صاحب ٹو نکی ہیں بیہ سن کرمیں پھڑک اٹھا اور ان سے مصافحہ کرکے کماکہ آپ تواس وقت میرے لئے ایک نعمت غیرمترقبہ ہیں کیونکہ خاکسار آپ کانام نامی بهت د نول سے سنتار ہااور آپ کی ملاقات کا بردا اشتیاق ر کھتا تھا۔ آپ کے لکھنؤ میں مل جانے کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ مفتی صاحب مروح نے بھی میرا طال دریافت کیا۔ میں نے انہیں بھی دی جواب دیا۔ جیسا مولانا شیلی صاحب کو دیا تھااور چند شبهات کے پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ لیکن میری بید در خواست من کروہ کچھ محبرا سے مجئے اور صاف لفظوں میں اجازت نه دی۔ اس پر مولانا شبلی صاحب کسی قدر مسکر اکر کہنے لگے کہ مولوی صاحب کو اور تو پھے یو چھنانس ۔ نقط قادیانی نہ ہب کے متعلق کچھ و ریافت کرنا

ے بیہ من کر مفتی ٹو کلی صاحب کسی قدر زہر دندی کے ساتھ باہتی کو یا ہوئے کہ ، قاریانی نہ ہب کے متعلق کیا ہو چھیں ہے۔ ان کے اس سوال کو میں نے اجازت ر حل کرے بچھ پوچھنا شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے کما کہ جناب بے تاریانی نیر ہب کے رومیں بھی کچھ لکھاہے۔ انہوں نے کہا۔ " نہیں" میں بے پھر کما کہ کیوں نہیں لکھا میں نے تو آپ کا دستخط مرزاصاحب کے مخالفین کے بعض بعض فاوی کھرر ویکھا ہے۔ ٹوکی مولوی صاحب نے کما کہ مجمع مرزا کے ز ہب کی تروید لکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ مرز اصاحب کے خیالات کی تروید کرنے والے اور بہت ہے لوگ ہیں۔ چنانچہ مولوی محمہ حسین بٹالوی نے بہت کھے لکھا ہے۔ پہلے تو وہ مرزاصاحب کے مرید تھے پھر نخالف ہو گئے۔اس پر میں نے کہا۔ میں نے آپ کا لکھا ہوا ایک رسالہ حرمت کے غراب پر دیکھا ہے اور یہ نمایت تعجب کی بات ہے کیو نکہ کو اکون کھا تا ہے؟ نہ آپ کھاتے ہیں نہ میں کھا تا ہوں اور نہ کو اکھانے والا کسی کو میں نے دیکھا ہے دیو بندی جو مسئلہ حلّت غراب کے بانی مبانی ہیں وہ لوگ بھی نہیں کھاتے فقط ایک فرضی بات ہے کہ ضد سے اس برا ڑے ہوئے ہیں۔ اس بر آپ کو رد لکھنے کی خوب فرصت ملی اور ادھر ہزاروں بلکہ لا کھوں آدمی آپ جیسے بزرگوں کے فادی کے مطابق کا فرہورہ ہیں۔ پر بھی آپ کو رد لکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اس پر ٹو کی مولوی صاحب شرمندہ سے ہو گئے اور دیر تک سرنیا کئے کچھ غور کرتے رہے اتنے میں مولانا ثلی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور اینے ملازم کو تھم دیا کہ کمرے کی سب کم کیاں کھول دے۔ اور ہاری طرف مخاطب ہو کر کہا۔ آپ لوگ انچی طرح باتم كرلين \_ ميں باہر جاكر بيٹھتا ہوں اور پھريا ہر جاكر ايك چار پائى پر جو بر آمدہ مں بڑی تھی بیٹے گئے۔ اور یوں کمنا چاہئے کہ کویا اپنے عوض ایک اور شکار له کوے کے حرام ہوتے کا

میرے لئے چھو ژکر اپی جان بچالے گئے۔ اب میں نے پھرمفتی ٹو کلی صاحب ے پوچھاکہ اچھاجناب حیات دوفات عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کی کیارائے ہے اس کا کچھ جواب نہ دے کروہ جمٹ بول اٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اگر ثابت ہو جاوے تو مرزا صاحب کو اس سے کیا فائدہ۔ اصل کلام تو ان کی نبوت میں ہے میں نے کہا کہ مرزا صاحب جس فتم کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں تومیں کچھ قباحت نہیں دیکھا کیو نکہ ان کا دعویٰ نبوت غیر تشریعی و علی کا ہے اس کی امتاع پر کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کی جاتی۔ اور اکابر علائے کرام نے بھی اس کے جواز کا قرار کیا ہے۔ مثلاً شیخ اکبرنے فتوحات مکیہ میں اور امام شعرانی نے الیواقیت و الجوا ہر میں۔ اور ملاعلی قاری نے موضوعات کبیر میں۔ اور شیخ محمہ طاہر حنفی نے مجمع البحار میں۔ ٹو کلی مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے امتاع پر قرآن و مدیث میں دلائل قاطعہ موجود ہیں جن سے ہر محم کی نبوت کا امّناع بعد آنخضرت صلم کے ثابت ہو تا ہے میں نے کما کہ اچھا پہلے قرآن کریم سے دیکھا جائے کہ کون ی آیت الی ہے جس سے ہریک قسم کی نبوت کا امتاع بعد آنخضرت صلم کے ثابت ہو تا ہے۔ انہوں نے بیر مشہور و ندكور آيت يره دى- مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِيِّنَ رَّجَالِكُمْ وَلْكِنْ رُّ سُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبَتِينَ لِعِن سَمِي مِهِ بَابِ مَي كا مردول سے تمهارے لیکن رسول ہے اللہ کا اور خاتم یعنی مبرہے نبیوں کا۔ میں نے کہا کہ بیہ آیت تولی لی زینب کے نکاح کے بارے میں ہے انہوں نے کما ہاں۔ پس میں نے یو چھا۔ کہ اس آیت میں لفظ لکن جو کلمنہ استدراک ہے اس کی وجہ التدراك كياب اورلفظ رسول الله اورلفظ خاتم النبيتين كي عطف كى كيفيت كيا ہے اور ربيد دونوں معطوف اور معطوف عليه مقام مدح ميں واقع بيں

ما متام ذم میں لیکن ٹو کی مولوی صاحب نے اس سوال کے جواب سے پہلو قہی ى - اور مرف لفظ خاتم النّبيّين كولے بيٹھے اور خاتَم النّبيّن كو ماربار حاتم النبيين كتے رہے۔ من نے كماكه حرف "ت"كوزيك ماتھ ادا بیجے۔ انہوں نے کما کہ زبرے بھی آیا ہے اور زیر سے بھی آیا ہے۔ اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں میں نے کما کہ ہو گر آپ جس معحف مجید میں تلادت کرتے ہیں اس میں کیالکھا ہے زبرے یا زبرے۔ تب انہوں نے مجی تلم کیاکہ وہاں زبرے ہی لکھا ہے اور میں نے یو جھاکہ لفظ خاتم کے معنی مرکے ہیں یا نہیں تو انہوں نے اس کو بھی تشکیم کیا۔ اور باوجود ان دولوں اقرارول کے لفظ حالم النبین کے معنی اخرنی کرنے گئے۔ میں نے کماان الفاظ کے معنی آپ نے جو آخر الانبیاء کے ہیں اس کی کوئی دو سری نظیر کلام متندعرب ہے آپ د کھاسکتے ہیں اس کاتو پچھ جواب انہوں نے نہ دیا اور جمٹ كدياكه مديث شريف من توصاف الأنبي بعدى أكياب من في كماكه اس کے آپ کیامعنی کرتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ اس کے معنی توبہت ہی واضح ہں۔ اسم کرہ تحت میں لائے نفی جنس کے جب واقع ہے تب ضرور نفی استغراقی کے معنے ہوں مے۔ میں نے کماکہ احادیث میں اس متم کی ترکیبیں کثرت سے داقع ہیں اور ہر جگہ نفی استغراقی کے معنی بن نہیں سکتے۔ چنانچہ ا كم مديث اس طرح مروى ہے كه الا إيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمُنْ لاَعُهْدَلَهُ لِعِيْ جس مِين المنت نهين إس كالجمد المان نهين اورجس مِن وفائے عمد و بیان بعنی قول و قرار نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ انتہی دیکھئے ان دونوں نقروں میں اسم نکرہ تحت میں لائے نفی جنس کے واقع ہے اور نفی استغراتی بن نہیں سکتا۔ کیونکہ اگریمال نفی استغراقی معنی کئے جائیں تو

جو مخص امانت میں خیانت کرے اس کو بے ایمان یعنی کا فراور جو مخص اینے قول و قرار کو تو ژے گا س کو بے دین یعنی کا فر کمنا پڑے گا۔ حالا نکہ محققین و شراح حدیث اس مدیث کے ایسے معنی نہیں کرتے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے بھی ججتہ اللہ البالغہ میں ایسے معنی نہیں کئے بلکہ نفی کمال ایمان و نغی کمال دین کے معنی کئے ہیں۔ پس اس کے مطابق اگر حدیث لاَ نَبِي بَعْدِي كِ بَعِي معنى نفي كمال نبوت كے كئے جاویں۔ تب مجھ بھی اشكال باتى نبيس رہتا۔ بلكه بلا تكلف يه معنے ہوتے ہيں كه آنخضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں جو صاحب کتاب صاحب شریعت و صاحب نبوت مستقله ہو نہیں ہوگا۔ پس اگر آپ کے بعد کوئی نی غیر تشریعی اور ظلی شریعت محدید کے ماتحت ہو اور آنخضرت صلعم کے کمال اتباع ے نبوت حاصل کرنے والا ہو تو اس کا امتاع اس حدیث ہے کس طرح ثابت ہو سکتاہے۔اوراگر پھربھی آپ ضد کریں اور اس سے آنخضرت صلعم کے بعد نی کے آنے کا امتاع مطلق ثابت کرنا چاہیں تو پہلے بے دین ہونے کا فتوی عنایت كرس - تو مجرد بكها جائے گا۔ يه من كرمفتي صاحب حواس باختہ ہو گئے - اور وہاں سے اٹھ کر باہر مولانا شیلی صاحب کے پاس جابیشے اور جاتے وقت دیی زبان ے یہ بھی کتے گئے۔ کہ ایا ہونے سے تو آپ سب جو کچھ جی میں آوے کہہ عیں مے؟

المخترج نکہ مغرب کی نماز کاوقت بہت قریب تھااور دونوں مولوی صاحبان بھی فرار کر چکے تھے۔ ہم بھی وہاں سے اٹھ کراور مولوی صاحبان ند کو رہن کے پاس سے گذرتے ہوئے ان کو پچھ کلمات نفیحت آمیز ہایں الفاظ کہتے چلے آئے کہ حضرات! آپ لوگ ہمہ تن دنیا کی طرف ماکل ہیں اور دین کی طرف ہالکل

نظر نبیں کرتے۔ جب فتویٰ لکھتے ہیں۔ تو عنوان پر لکھتے ہیں۔ چہ فرمایند علائے دین و منتیان شرع متین۔ علائے دین کیا ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ لوگوں کو فرش کرنے سے اللہ تعالی ہر گزخوش نہ ہوگا۔ دنیا کی سے عزت و آبرو بالکل بے عود ہے اور دائمی نہیں میرے سے کلمات من کردونوں مولوی صاحبان میرامنہ تلتے رہ محے اور دائمی نہیں میرے سے کلمات من کردونوں مولوی صاحبان میرامنہ تلتے رہ محے اور ہم رخصت ہوکر چلے آئے۔

دو سرے دن میں فریکی محل میا۔ مقصود یہ تھا کہ حضرت مولانا محمد عید الحی مانب مرحوم و مخفور کے واماد سے لموں اور مولانا مرحوم کے محرکا حال , ریافت کروں لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ گھرمیں نہیں ہیں اور کہیں باہر محے ہوئے ہیں۔ پس ان کی تلاش میں مولوی عبدالباری صاحب کے یہاں جا بنیا۔ مولوی عبدالباری صاحب نے اس دن جلاب کی دوااستعال کی تھی۔ بھر بھی ان ہے کچھ باتیں ہو کیں اور وہ بھی میں نے اس غرض ہے چھیڑا کہ تاانسیں معلوم ہو جائے۔ فقط اس بات کی بناء پر کہ ان کو معلوم ہو کہ میں بھی حضرت مولانا محمد عبد الحی صاحب مرحوم و مغفور کے شاکر دوں میں سے ہوں۔ مولوی عبدالباري صاحب بات بات ميں مجھے كتے كه مولوى صاحب آپ معقول آدى ہیں۔ مالا نکہ میں نے ان سے کوئی معقولیت ظاہر نہیں کی تھی۔ الغرض باتوں باتول من حضرت مرزا صاحب عليه السلام كى بابت بمى درميان من بات أمئ-مولوی عبدالباری صاحب کنے لگے کہ میں قادیا نیون سے مختکو کرتے وقت مله حیات و وفات مسے سے مختکو شروع نہیں کر یا بلکہ میری مختکو مرز اصاحب ك دعوى مدويت يرك دلاكل سے شروع موتى ہے۔ ميں لے كماك يہ توعام لوكوں كا طريق ہے۔ علائے اہل تحقيق تو ہر كز ايسانىس كرتے بلكہ ان كا فرض تو یے کہ مئلہ حیات مسیح کو پہلے ولائل قوایہ ہے ثابت کردیں جس سے سب

بھیڑے طے ہوجاویں۔ لیکن شاید حیات مسیح کے دلائل قوئی آپ کے یار، نیں ہیں اس وجہ سے ایبانہیں کرتے ورنہ ہر گزایس کج راہی نہ افتیار کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریق ہے مخالف کو جلد مغلوب کیا جاسکے مفتکو میں ای طریق کو اختیار کرنا چاہئے۔ میں نے کہا کہ میرے نزدیک توحیات مسے پہلے ثابت كرديے سے سب بھيڑے طے ہو جاتے ہيں بشرطيكه دلاكل قوية حيات ميح ا سرائلی آپ کے پاس موجود ہوں انہوں نے کما کہ حیات مسے کے ولا کل موجود ہونے پر اس کے ثابت کرنے میں کچھ مشکلات ہیں۔ اور مرزا صاحب س طرح مدی ہو مئے؟ اس سوال کے آتے ہی قادیانی لوگ بہت جلد لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تجربہ سے ایہای معلوم ہوا ہے میں نے کما کہ واقف احمدی ہو گاتووہ آپ کے دلائل وعلامت مهدی طلب کرے گا۔ اور اس وقت مشکلات آپ ہی بر آبریں گے۔ مولوی عبدالباری صاحب نے کماکہ مہدی کے علامات بھی ہم ای سے دریافت کریں مے میں نے کما پھر آپ کیا کام کریں گے۔ انہوں نے کماکہ ہم ممدی کی علامات پر جرح کریں ہے۔ میں نے کماکہ آپ کے لئے سب سے بہتر طریق تو یہ ہے کہ آپ اس سے کمیں کہ دور بین یا خور دبین ے آپ کو دکھادیوے کہ میدی کیا ہوتا ہے اس موقعہ کے لئے خاقانی نے خوب ہی کماہے

انصاف نمال شد و وفا هم

بالآخر میں نے کہا کہ جتنی ہاتیں آپ نے ارشاد فرمائیں وہ بالکل ہار جیت کی ہاتیں تعیس تعیس اس میں حق جوئی وحق طلبی اور خشیت اللہ نام کو نہ تھا آپ نے ذرا بھی غور نہیں کیا کہ یہ مخض فی الواقع مامور و مرسل من اللہ ہے یا نہیں اس دنیا و اہل دنیا نے تو ایک جم غفیرا نہیاء و مرسلین کو اب طرح رد کر دیا ہے جیسا اس

رت آپ نے۔ اگر فی الواقع یہ مخص مامور من اللہ تھاتب جتنے لوگوں ہے اس علاقت کی اپنے لئے جہنم کی راہ صاف کی۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ میرے اس آخری کلام کا کوئی جو اب مولوی عبد الباری صاحب نے نہ دیا۔

الخضراس قدر مختگو کے بعد حضرت مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کے نوا کے۔ فاکساران کی احوال پری میں مشغول ہو گیااو راس طرح سلسلہ منظو تطع ہو گیا۔ مخفی نہ رہے کہ مولوی عبدالباری صاحب سے مختگو ہو رہی منی قواس وقت ایک نوجوان عبدالشکور نام کسی کسی وقت بول اٹھتا تھا۔ لیکن میں نے اس کو با قابل خطاب کوئی جواب نہ دیا۔

الغرض وہاں سے رخصت ہو کرمیں نے مولوی عین القضاۃ صاحب سے ملنے ی کوشش کی۔ لیکن چو نکہ وہ دن یوم جمعہ تھااس وجہ سے قبل نماز جمعہ ان سے لاقات نه ہوسکی۔ اور بعد نماز جمعہ اگر چه ملاقات ہوئی۔ لیکن وہ ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اور مریز کرتے رہے۔ آخر میں وہاں سے اٹھ کرچلا آیا۔ اور ای دن لکھنؤ سے روانہ ہو کرشام کو شاہجمانپور پہونجا جمال جناب ید مخار احمد صاحب احمدی کے مکان پر قیام ہوا۔ وہ نمایت خاطرو تواضع کے ماتھ پیش آئے اور باصرار تمام ایک دن اپنے پاس مقیم رکھاسید مخار احمہ ماحب کے پاس جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ جناب مفتی محمد صادق صاحب نے فاکسار کو ایک مرتبہ لکھا تھا کہ اگر مولوی احمد رضا فال صاحب بریلوی سے لمنامظور ہوتو پہلے شاہجمانیور کے سید مختار احمد صاحب سے ان کا حال دریا فت کر لیا۔ پس ان سے مولوی احمد رضا خال صاحب کے حالات جس قدر مجی ہوسگا۔ دریافت کرکے شاہجمانپورے بریلی کی طرف روانہ ہوا۔اور شام کووہاں پہنچ کر المائے میں جا اترا۔ دو سرے دن مکری مولوی ایداد علی صاحب کو ہمراہ لے کر

### مولوی احمد رضاخان صاحب بریلوی کی ملاقات کو چل پڑا۔

## مكالمه بامولوى احمد رضاخان صاحب برملوى

مولوی احد رضاخاں صاحب کے مکان پر معلوم ہوا کہ وہ سیر کو باہر تشریف لے گئے ہیں لیکن بہت جلد واپس آجادیں گے بہر کیف وہ تھو ڈی ہی دیر میں واپس آگئے اور تحینہ سلام اور احوال پُری کے بعد وہ خودا کیک کری پر بیٹھ گئے اور میرے بیٹھ کے لئے ایک اور کری منگادی۔ پھراد ھراد ھرکی با تمیں ہونے لگیس۔ دیو بندیوں سے جو ان کی خت مخالفت تھی۔ اس خصوص میں بھی پکھ باتیں ہو کی ساتی ہو کے باتیں ہو کی ان سے دریا فت کیا کہ مرز اصاحب قادیا نی کی نبیت جناب کی کیا تحقیق ہے اور ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر انہوں نے مندر جہ ذیل کمی تمید شروع کردی۔

# تمهيد مولوى احمد رضاخال صاحب

ہمارے خالف جو مدی وین اسلام ہیں تین قتم کے ہیں۔ اول وہ جو مروریات دین کے منکر ہیں۔ ہم ان کے حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کو دائر ہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں اور یہود و نصاری کا سابر ہاؤان سے کرتے ہیں۔ وہ سرے وہ ہیں جن کو ہم مراہ جانتے ہیں لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں مورک دہ ہیں گراہ جانتے ہیں گراہ جانتے ہیں کی فارجی معزلی وغیرہم "تیسرے وہ ہیں کہ نہ ہم سبحتے۔ جیسے" فرق باطلہ رافضی خارجی معزلی وغیرہم "تیسرے وہ ہیں کہ نہ ہم ان کو ممراہ جانتے ہیں اور نہ وہ ہم کو ممراہ جانتے ہیں۔ بلکہ سب آپی میں بھائی

مِنانَ ہیں جیسے حنفی شافعی مالکی صبلی مرز اصاحب قادیانی کو ہم پہلے قتم مخالفین میں بوں ہوں ہے۔ یے سجھتے ہیں اس لئے ہم ان کے حالات و الهامات کو بالکل نہیں دیکھتے۔ میں نے کہاکہ آپ کی اس تمید میں کلام کرنے کی مخبائش ہے لیکن میں ان میں کلام ر نانبیں چاہتا۔ کیو نکہ ان سے میری کوئی غرض متعلق نہیں ہے اس وقت میں آپ سے مرف یہ دریافت کرتا ہوں کہ آپ جو مرزا صاحب کو تم اول ٹالغین میں سے شار کرتے ہیں اور ان کو دائر واسلام سے بالکل خارج سمجھتے ہیں زمرزاصاحب میں کون می ایسی بات پاتے ہیں۔ جس سے آب ان کو بالکل وائرؤ اسلام سے خارج کرر ہے ہیں۔ فرمایا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں فقل ان کے رویٰ نبوت ہی کو لے لیجئے۔ کہ کس بے باکی کے ساتھ اپنے تنین نبی کہتے ہیں اوران کے اتباع اب تک وہی گیت گارہے ہیں تمام امت محمریہ کے نزویک بعد آنضرت صلم کے دعویٰ نبوت کفرہے جو قرآن و حدیث واجماع امت ہے ٹابت ہے۔ میں نے کما کہ مرزا صاحب نے جس نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر تربعی ظلی ہے جو میرے خیال میں جاری وجائز ہے اگر آپ کتے ہیں کہ مخجائش نیں تو آپ دلا کل د کھا کیں اور مسمجھا کیں میں ضرور مان لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام دلا کل شرعیہ مطلق واقع ہوئے ہیں۔ آپ ان سے نبوت غیر تشریعی اور کلی کا احتیٰء کماں سے نکالتے ہیں میں نے کما کہ احتیٰء کاموقع خود آپ کے دلائل ی دیتے ہیں۔ میں بلاوجہ وجیہ ایسانسیں کر ا۔ چنانچہ آپ کے قوی ترین ولائل میں سے قرآن کریم کے الفاظ خاتم النبیین میں ان می توامناع بوت کا ذکر ہی نہیں آپ لوگ زبردستی ہی ان سے آنخضرت صلعم کے بعد امّناع نبوت مطلقہ کے معنی نکالتے ہیں اور اس ترکیب کی کوئی نظیر بھی کلام متند ا اللہ ہے نہیں د کھا کتے۔ پھر صدیث شریف ہے جو واضح ترین دلیل آپ کے الته میں ہے "لانبی بعدی" ہے اور اس سے آپ لوگ زبروی نفی استفراق کے معنے نکالتے ہیں طالا نکہ حدیثوں میں اس متم کی ترکیبیں کوت استفراق کے معنی نمیں دیتیں۔ مثلا یہ حدیث کہ سے واقع ہیں۔ اور ہر جگہ نفی استفراق کے معنی نمیں دیتیں۔ مثلا یہ حدیث کہ لاَ اِیْمَانَ لِمُنْ لَاَ اَمَانَة لَهُ وُلاَ دِیْنَ لِمَنْ لَاَ عَهُدُلُهُ لِعِنْ جس کی امانت نمیں اس کا ایمان بھی نمیں ہے اور جس کا عہد و بیان و قول و قرار نمیں ہے اس کا

كوئى دين حق بمى شيس - انتيكي

اس مدیث میں ننی استغراقی کے معنے ہر کز نہیں ہیں۔ اس کئے محققین شراح مدیث ہمی اس میں ننی استغراقی کے معنی نسیں کرتے بلکہ ننی کمال کے منے کرتے ہیں اور یہ معنی صدیث "لانبی بعدی" میں کرنے سے بخولی منجائش استناء نبوت غیرتشریعی و مللی کی نکل آتی ہے۔ کمالا یحفٰی اور شخ اكبر فتوحات كمية من اورامام شعراني اليواقيت والجوا برمين اور فيخ محمه طاهر مجمع البحارين اور ملاعلى قارى موضوعات كبيريس كتيح بين كه آتخضرت صلعم ك بعد غیر تشریعی نی کا آنا حاتم النبیین کے منافی نمیں ہے یہ آپ کے اجماع جعلی کو بھی تو ڑتا ہے۔ میری میہ تقریر سن کروہ بدحواس سے ہو گئے اور میری تردید میں اور تو کچھ نہ کہ سکے ۔ ناچار میں کہنے لگے کہ آنخضرت مسلم کے بعد امتاع نبوت کے دلا کل کو کیا آپ تحقیر کی نظرے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ استغفرالله - ہرگزمیں دلا کل قرآن و حدیث کو تحقیر کی نظرے نہیں ویکھیا بلکہ ہر ا یک کے مفاد کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ٹابت کریں۔ کہ میرا کونسالفظ تحقیر پر وال ہے۔ العیاذ باللہ۔ میرے خیال میں جو کوئی ایسا کرے وہ میرے نزدیک قابل اخراج از دائرہ اسلام ہے تب انہوں نے کما کہ اگر آپ ولا کل قرآن و مدیث کو عظمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور ان میں بیجید گیاں نمیں پیدا کرتے تو

یں آپ کواصل بات بتائے دیتا ہوں۔ میں نے کما بہت خوب میں میرا بین مقد میں آپ کواصل بات بتائے دیتا ہوں۔ میں نے کما بہت خوب میں میرا بین مقد میں آپ واضح طور پر فرماویں بیں مولوی صاحب نے فرمایا۔ اللہ تعالی آئے کلام باک میں فرماتا ہے مَاکَانَ مُحَسَّدُا بَااَحَدِمِنَ رِّجُالِکُمُ وُلُکِنَ رُّسُولَ اللہ کا ہے ماکانَ مُحَسَّدُا بَاللہ کی کے مردوں سے تممارے اللہ وادر مرجوں کے۔ انتہابی رسول اللہ کا ہے اور مرجوں کے۔ انتہابی

اس آیت شریفہ میں جو لفظ حاتم النبیتین ہے یہ لفظ بعد آنخضرت ملم نی کے آنے کے نص امتاع پر عموماً قاطع ہے۔ کوئی نی کسی قتم کا بعد آنضرت صلم کے نہیں آسکتا۔ اور اگر کوئی کسی قتم کی نبوت کادعویٰ کرے وہ ے نک کافرے۔ اور وائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے تب میں نے کما کہ کیا ابندہ ہمی کھ عرض کر سکتا ہے۔ فرمایا کہتے ہی میں نے عرض کیا کہ یہ تو آپ كومعلوم بك آيت شريف ذكوره لي لي زينب كے نكاح كے بارے ميں ب انوں نے کماہاں اس میں کیاشک۔ میں نے کماکہ اس آیت شریفہ میں جو کلمہ لکن حرف استدراک واقع ہوا ہے۔ اس کی وجہ استدراک کیا ہے بیان فرادیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ احجامیں پھر بتاؤں گا۔ ابھی الفاظ خاتم النبین بر فور کیجئے۔ میں نے کما بہت اچھا فرمائے کہ جملہ خاتم النبین مقام مرح میں واقع ہا مقام ذم میں انہوں نے کما کہ مقام درج میں۔ تب میں نے کما کہ اب لفظ خاتم البنين كے معنى بيان فرماويں۔ بظاہر اس جملہ ميں وو عى لفظ ہيں خاتُم اور نبیین اور ظاہرے کہ نبیین جمع بے لفظ نی کا۔اب باتی رہا لفظ فاتم کے معنے۔ پس فرمایئے اس لفظ کے کیامعنی ہیں انہوں نے کما کہ اس کے سے بیں مرد میں نے کما بہت خوب۔ پس خاتم النبیتین کے سعنے بوئ مرنبول ک- اب فرمائے اس سے کیا مراد ہے انہوں نے کماکہ سب

نبوں کے بعد آخری نی۔ میں نے کہا۔ کہ آخری کس لفظ کے معنے ہوئے۔ انہوں نے کماکہ جب ہم فتویٰ وغیرہ لکھتے ہیں توسب سے آخر میں مرکرتے ہیں۔ میں نے کما کہ سبحان اللہ کیا آپ کا فعل بھی دلیل ہو گا۔ انہوں نے کما کہ فقط میں کیاسب ہی تواپیاکرتے ہیں یہ توایک عام دستور کی بات ہے میں نے کما کہ سب کماں ایساکرتے ہیں۔ ایک میں ہوں میں تو ایسانہیں کر تا۔ میری عادت ہے کہ دہنے طرف حاشیہ پر ممرکر دیتا ہوں اور ایساہی اور بھی بہت ہے لوگ ہیں ماسوا اس کے بادشاہی عملداری سے لے کر احکریزی عملداری تک میں وستور ہے کہ سرکاری کاغذوں پر سب سے اوپر مرکرتے ہیں۔ توکیا فظ آپ کی عادت اور تعل کے مطابق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیتین تازل فرمایا ہے اس کاجواب تو وہ کچھ نہ دے سکے۔ اور جب دیکھا کہ یہ بحث بہت مثكل ب تب جمث مديث لانبي بعدى كي طرف رجوع كيام في اس كمقابل من مديث لُوعَاشَ ابْرَابِيمُ لَكَانَ صِدِيقًا نَبِيّاً مِينَ كروى -یعن آنخضرت صلم نے فرمایا۔ کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتاتو البتہ وہ نبی موتا۔ انتہی

انہوں نے کماکہ کلمہ لو کے ماتحت کا وقوع ضروری نہیں ہے میں نے کما کہ نہ ہو ممکن الوقوع تو ہے ہیں اس سے بھی میرامطلب حاصل ہے کیونکہ اس قدر تو جابت ہوا کہ آنخضرت صلم کے بعد نبی کا آنا ممکن ہے و هذا هو مرامی!

الخضر مولوی احمد رضاخان صاحب سے مخطکو کرتے کرتے بہت دریہ ہو می متی ۔ اور بارہ زیج مجلے سے ۔ اثناء مخطکو میں بعض او قات مولوی صاحب کا چرو ذرو ہو جا آتھا۔ ان کا حال د کھے کرمولوی الداد علی جو میرے ساتھ ستے مخطکو فتم

ر نے کے لئے بھے سے اشارہ پر اشارہ کرتے جاتے تھے چو نکہ وقت بھی بہت مرف ہو چکا تھا اس وجہ سے ناچار میں نے تفکو ختم کردی اور مولوی احمد رضا فال صاحب کے بعض رسالہ جات لے کروہاں سے رخصت ہوا۔ اور بیہ فقرہ میری زبان پر تھا۔ شعر فنمی عالم بالا معلوم شد۔ اور بیہ بحث یمال ختم ہو گئی۔ مولوی احمد رضا خال صاحب کے ساتھ گفتگو کے وقت ان کے مدرسہ کے مرابع میں ہماری مفتگو سنتے رہے کہ رسین بھی ہماری مفتگو سنتے رہے کے آگئے تھے۔ اور خاموش بیٹھ کر سنتے رہے کہ رسین بھی ہماری شخہ کر سنتے رہے کہ کئے دم تک نہ مارا۔ اور میں بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ہماری مفتگو کے قرار حرار حراح حلے گئے۔

میں بھی وہاں سے رخصت ہو کراپنے جائے قیام بعنی سرائے کو واپس آیا اور کھانے سے فارغ ہو کر مولوی اہداد علی و دیگر ہمراہیوں کو ساتھ لے کر امرد به کی طرف روانه ہو گیا۔ اور شام کو جناب مولوی سید محمد احسن صاحب کے مکان پر جا پہنچاا نہوں نے بڑی خا طرو تو اضع کے ساتھ ہمیں دودن تیک ٹھمرا ر کھا۔ امروہہ جانے کی غرض بیہ تھی کہ مولوی محمد احسن صاحب کے بعض ر مالہ جات میں اکثر حوالہ جات کے ہارہ میں مجھے کچھ شہمات تھے۔اور میں ان کی تھیج کرنا جاہتا تھا لیکن بوجہ کبیر سنی اور علالت کے مولوی سید محمد احسن مادب کے حواس درست نہ تھے۔ اس لئے عبارات مطلوبہ کتب منقولہ سے نکال نہ سکے۔ اور نکالتے کیے ان کی بصارت مجی جواب دے چک تھی۔ اور تمام توائے جسمانی ضعیف ہو مجئے تھے جب کچھ لکھنے کی ضرورت ہوتی تووہ زبانی مّاتے جاتے اور ان کے فرزند محمد یعقوب صاحب لکھتے جاتے۔ مجمی ایسامجی ہو ؟ کہ ان کا یک بہرا منٹی بھی لکھتا تھاجس کے بارہ میں خود بی ندا قاکماکرتے تھے کہ اند حا گائے بسرا بجائے۔ تبسرے دن ہم امروہ سے دہلی کی طرف روانہ ہو محے

وہاں پنج کر جناب میر قاسم علی صاحب کے گھرجا اترے۔ اور رات کو دیر تک ان ہے ہاتیں ہوتی رہیں۔ مبح کے وقت ہم مطبع مجتبالی دیکھنے کے لئے گئے اور وہاں سے جناب مولوی عبدالحق صاحب مولف تغییر تقانی کی ملا قات کو ان کے مکان کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ مکان پر تشریف نہیں رکھتے بلکہ خواجہ قطب الدین کے مزار کی زیارت کو گئے ہیں۔ وو گھنے کے بعد وہاں ہوں ہوں کہ خواجہ قطب الدین کے مزار کی زیارت کو گئے ہیں۔ وو گھنے کے بعد وہاں ہوں آئیں گے۔ پس ہم نے دل میں خیال کیا کہ اتنی دیر تک یمال دیا ہوں آئیں گے۔ بس ہم نے دل میں خیال کیا کہ اتنی دیر تک یمال کیا کہ اتنی دیر ہی میں میم اجمل خان صاحب کی میر ہی کی کرلیں۔ وہاں جاکر دیکھا کہ زن و مرد کے بچو م ہے گویا وہاں بازار لگا ہوا ہے یہ نظارہ ہم دیر تک دیکھتے رہے۔ اور وہاں بیٹھے بیٹھے دو پسرکا وقت ہو گیا۔ چو نکہ یہ وقت نامناسب تھا اس لئے مولوی عبدالحق صاحب کے مکان پر اس وقت نہ گئے اور سید ھے اپنی اقامت گاہ پر چلے آئے۔ بعد نماز ظرمولوی عبدالحق صاحب میں خرچلا۔

## مكالمه بامولوي عبدالحق صاحب مئولف تفسير حقاني

اور وہاں جاکر دیکھا کہ مولوی صاحب اپنے دیوان خانہ میں تشریف فرما ہیں۔ اور ان کے پاس اور بھی چند آدی موجود ہیں۔ میں بھی سید حا ان کی نشست گاہ میں چلا گیا اور السلام علیم در حمتہ اللہ وبر کانہ کا تحفہ چیش کیا انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور اعزاز کے ساتھ بٹھایا۔ احوال پری کی ہاس کے بعد ادھرادھر کی باتیں ہونے لگیں ای عرصہ میں حاضرین میں سے ایک مخص سے دیا ہوریا خترت ہیرکو سجدہ کرنا اور بیرکا سجدہ کی ممانعت نہ کرنا

شرعاً کیاہے مولوی صاحب نے جواب دیا کہ کفرہے اور بڑا کفرہے اس کے بعد می نے ہمی کچھ سوالات شروع کئے اور کما کہ جناب والا ظہور مہدی و نزول میے کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا۔ کہ مخلف اعادیث میں ظہور مهدی اور نزول مسے کی خبریں آئی ہیں۔ لیکن جو نکہ بیہ مدیثیں اخبار احادے ہیں اس لئے ان پر مجھے یقین کامل نہیں ہے ہاں کلنی طور ر ہم ان دونوں کی آمہ کے قائل ہیں اگر آئے تو نبھااور اگر نہ آئے تو مجمع حرج نیں کو نکہ ہمیں مہدی و مسیح کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ ہم تو دین حق و مربعت غراك كربيض بين اور قرآن كريم من أكملت لكم دينكم يعنى کال کردیا میں نے واسطے تمهارے دین تمهارا آگیا ہے پھر ہمیں مهدی و مسیح کی مرورت ہے اگر کوئی مدی بے یا مسے بنے ۔ بننے دیجئے۔ ہمیں ان کی کھے مرورت نہیں۔ اور بیہ بھی فرمایا کہ اگر مسیح آوے گاتو د جال کوہلاک کرنے کے لئے آوے گا۔ دین و شریعت ہے اس کو کوئی تعلق نہ ہو گا۔ ان کی ہیہ ہاتیں سن کرمیں نے دل میں کما کہ بیہ تو عجیب ہی قتم کے آ دی ہیں بسرحال ان کو کسی طرح لاجواب کرنا چاہئے۔ آخرش کسی قدر تفکر کے بعد میں نے کما۔ جناب بندہ آج ی مبح کوایک مرتبہ پہلے بھی جناب کے دولت کدہ پر حاضر ہوا تھالیکن اس وقت معلوم ہوا تھا کہ آپ خواجہ قطب الدین صاحب کے مزار کی طرف تشریف لے مے تھے مولوی صاحب نے فرمایا جی ہاں۔ میں قطب صاحب کے مزاریر بی ممیا تھا۔ میں نے کما کہ بھلا یہ تو فرمائیں کہ آپ دہاں کیوں محے تھے۔ آپ تو وہ مخص میں کہ میچ و مہدی کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ پھر خواجہ قطب الدین کے آپ کیوں محاج ہوئے حالا نکہ خواجہ قطب الدین آپ کے فتویٰ کے مطابق کا فرہیں۔ میں نے تو جناب کی مجلس میں آکر ہی سے فتویٰ سنا۔ کہ مرید کا پیرکو سحدہ

کرنااور پیر کا مرید کے سجدہ کو قبول کرلینا کفرہے۔ اور پیر واقعہ ہے کہ خواجہ قطب الدین اپنے مریدوں کا مجدہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں دیکھاہے کہ بعض مرید آپ کی چو کھٹ پر سرر کھ دیتے تھے تو ما ضرین میں ہے ایک مخص نے حضرت نظام الدین ؓ ہے دریا فت کیا کہ یا حضرت کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ لوگ ایبا کریں۔ تو آپ لے فرمایا۔ میں نے ہار ہا جا ہا کہ اس کو مو توف کرا دول کیکن چو نکہ میں نے حضرت ماحب بعنی بیخ فرید الدین شکر عمج کے دربار میں دیکھا ہے اس کئے ممانعت کی جرات نہیں کر ہا۔ ای طرح کیخ ممدوح کے ملفوظات میں بھی لکھا ہے کہ مرید لوگ آکر چو کھٹ پر سرر کھ دیتے تھے تو حاضرین میں سے کسی نے بوچھا۔ یا حضرت کیا آپ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ لوگ ایساکریں۔ تو بیخ شکر تنج کے بھی ای طرح فرمایا کہ میں نے بار ہا جاہا کہ اس کو مو قوف کرا دوں لیکن جو نکہ میں نے حضرت صاحب "لیعنی خواجہ قطب الدین" بختیار کاکی" کے دربار میں د كھا ہے كہ لوگ اياكرتے ہيں اس لئے ممانعت كى جرآت نيس كرا۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ خواجہ قطب الدین سجدہ قبول فرماتے تھے۔ اور آپ کے فؤیٰ نہ کورالعدرکے مطابق سے کا فرتھے۔ اور مسیح دمہدی کی فضیلت و آ یہ کی خبر احادیث صحح میں آئی ہے اور خواجہ قطب الدین کا کوئی ذکرا حادیث صحح کیا بلکہ غیر صحیح میں بھی نہیں ہے ہیں آپ کامسیح ومہدی کامختاج نہ ہو نااور خواجہ قطب الدین کے استخوان بوسیدہ کا محتاج ہونا بہا عجب ہے کما لا یک خفی میری تقریر من کرمولوی عبدالحق صاحب مبهوت سے ہو مکئے بالا خریمی کہتے بنی کہ میں بركت ماصل كرنے كے لئے كياتھا۔ ميں نے كماكد كيا آپ ك أكم لگ أكثم دِیْنُکُمْ میں یعنی کامل کرویا میں لے واسطے تمہارے وین تمہارا برکت نہیں

ہ ہوا پے خود قرار دادہ کا فرکے استخوان بوسیدہ سے برکت عاصل کرنے کے ے ہے تھے۔ اس پر مولوی صاحب بہت ہی مجل ہوئے۔ اور سرجمکالیا۔ پھر لئے مجے تھے۔ اس پر مولوی صاحب بہت ہی مجل ہوئے۔ اور سرجمکالیا۔ پھر ی کے کماکہ جناب نے ایک بات یہ بھی تو فرمائی تھی۔ کہ مسیح اگر آئے گاتو میں ہے۔ اس کو کھے تعلق نہ رہاں کو ہلاک کرنے کے لئے آئے گا دین و شریعت سے اس کو کھے تعلق نہ رب ہوگا۔ جناب نے تو صحح بخاری ضرور دیکھی ہوگی اس میں تو نزول میح کی پیہ مديث لكى ہے كم كَيْفُ أَنْتُمْ إِذَا نُزُلُ ابْنُ مُرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ منكم اب فرمائے كەلفظ امام كے كيامعنى بين ؟ اگر آپ فرماديس كه امام كتے یں ایے بڑے جری پہلوان کو جو د جال جیسے عجیب الخلقت کو ہلاک کر سکے۔ تو زائے آپ کے امام ابوطنیفہ صاحب میں یہ صفت متی یا نہیں۔ اگر متی تو ابت کیجے درنہ ان کو آپ لوگ امام کیوں کہتے ہیں اور علاوہ اس کے مسے ہے ترآپ کے خیال میں وہی مسیح اسرائیلی مراد ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری پیغیر تے۔ یہ بزرگ رسول تو بہت ہی ضعیف اور کمزور آدمی تھے کہ فقط یہودیوں کے حملہ کی تاب نہ لاسکے اور تقریباً دو ہزا ربرس سے آسان میں پناہ گزین ہیں کہ اں اٹاء میں بھی جرات نہ ہوئی۔ کہ تھو ڑی در کے لئے ایک مرتبہ پھراس نمن پر آویں اور اس وقت تو بحکم آیت کریمہ و من نعمترہ ننکسه فی النحلق کے کبڑے ہو چکے ہوں مے ایک ایسے آدمی کو اللہ تعالی نہ معلوم کس مملحت سه ونيام بيع كاراور فعل الحكيم لا يحلواعن الحكمة مثل مشہور کے خلاف ہو گا آ مداول میں ان سے کیا کار گذاری اُسی ہو کی تھی کہ پُرد دباره الله تعالی ان کو بھیجے گا۔ ہاں اگر نزول رستم کی کوئی روایت آپ جھے کو نکال کرد کھا سکتے تو البتہ میں بہت ہی ممنون ہو تا۔ کیو نکہ فردوی نے شاہنامہ میں ال کی کار گذاری بہت لکھی ہے۔ یہ سن کرمولوی عبد الحق صاحب ہنے گلے۔ اور ان کے ساتھ جتنے اور بے و توف بیٹے تھے سب کے سب نے ہنا شروع کیا۔ اور بات کی تہہ تک ذرا بھی نہ پنچے۔ بات یمال تک پنچی تھی کہ مولوی عبد الحق صاحب اپنے خادم کو زور سے پکار نے گئے کہ چائے لاؤ چائے لاؤ۔ مولوی صاحب کو چائے پلاؤ۔ لیکن میں نے چائے نہیں پی۔ اور عذر کیا کہ میرے لئے چائے مضرے۔

المخترای پر میری مختکو مولوی عبد الحق صاحب سے ختم ہو کی اور وہاں سے اٹھ کر ہم اپنی اقامت گاہ میں چلے آئے۔ اور دو سرے دن پنجاب کی طرف روانہ ہوگئے۔

پس اے حق کے طالبو اعلائے دنیادار کا حال دیکھو کہ اپنی عزت واعتبار قائم رکھنے کے لئے کس قدر احتیاط ہے کام لیتے ہیں اور خدا کا خوف بالکل دل ہیں نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مامور و مرسل کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ عوام کو معقد رکھنے کے لئے حق بات کو بسااو قات سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس قصور کے سب اللہ تعالیٰ نے نور معرفت ان سے سلب کرلیا ہے۔ اس لئے اس شاخت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مولانا شبل نعمانی اور مفتی عبداللہ ٹو تکی اور مولانا شاخت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مولانا شبل نعمانی اور مفتی عبداللہ ٹو تکی اور مولانا احمد رضا خال صاحب بر بلوی اور مولانا عبدالحق مؤلف تفییر حقانی ہندوستان میں چوٹی کے علاء شار کئے جاتے تھے جب انہیں کا یہ حال قما تو انہی پر اوروں کو میں قباس کرنا چاہئے۔ اکثر خاص وعام مسلمان انہی کے انکار سے وحوکا کھا کر سلملہ حقہ احمد یہ کو قبول نہیں کرتے۔ اور سمجھتے ہیں کہ ان علاء کے اندر بست ساعلم ہے یہ حضرات کیا غلط کہتے ہیں حالا نکہ اندرونہ ان کا خال ہو تا ہے جیسا کہ اوپر نہ کو رہوا۔ فاعتبر و ایا اولی الابصار

الغرض دہل سے روانہ ہو کرا مرتسر پنچاوہاں مولوی ٹناء اللہ صاحب سے

لا قات کرنی تھی۔ پچے مختلو کرنے کے شوق سے نہیں۔ کیو نکمہ پیشعزے اس ے کط دکتابت تھی۔ اور اس کی بہت ی تالیفات حضرت صاحب کے خلاف می منگا کرد مکیم چکا تھا۔ اور اس کاا خبار المحدیث بھی تجمعی منگا یا تصاغرض اس ی شرارت کی کیفیت پہلے ہی ہے جھے ہر ظاہر ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ملاقات كرناد وغرض سے تفاایک تواس كی صورت شكل ديكھنا تھاد و سرے مير قاسم على مادب نے دہلی سے ایک فرمائش بیر کی تھی کہ اگر مولوی ٹناء اللہ سے آپ کی ملاقات ہو تو ان سے دریافت فرمائے گا۔ کہ میرا اشتمار کاجواب کول نمیں ریا۔ بات یہ ہے کہ میرصاحب نے ایک اشتمار چھیوایا تھا۔ کہ اگر مولوی ثناء الله اس اشتمار کے مطابق حضرت صاحب کی محذیب کرے تو چیس رویے بطورانعام کے میں اس کو دو نگا۔ لیکن مولوی ٹناء اللہ اس کو قبول نہیں کر ۴ تھا۔ میں نے جب مولوی ثناء اللہ سے یو چھاکہ آپ تو مکذب مرز اصاحب کے ہیں پھر میرصاحب کے اشتمار کے مطابق کیوں کنذیب نہیں کرتے اور انعام موعود نیں لیتے اس نے جواب دیا کہ یوں تو میں دن رات تکذیب کر تار ہتا ہوں اس من مجمع عذر کیا ہے۔ لیکن بیالوگ اس میں پیچ در پیچ لگاتے ہیں اس لئے میں تبول نہیں کرتا۔ مولوی ٹناء اللہ ہر اس فتم کے مطالبات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ سلسلہ احمد سے اس قدر واقف ہے کہ ہراحمدی بھی اس قدر واقف نیں ہے۔ نظ ضد اور دنیا طلی اور بے ایمانی کی وجہ سے سلسلہ احمریہ کو تیول نہیں کر تا۔ اس وجہ ہے اس پر اس طرح سوال کیاجا تا ہے کہ مباہم کے بیچ میں مرے مگروہ بھی اس قدر شریر ہے کہ اس کو تا ثرجاتا ہے اور مباہلہ کے بیچ میں آنے ہے اپی جان بچا بچا کرچاہے ہیشہ ہے اس کامی مال ہے لیکن جب اس ا میری ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پریزی اس کا چرہ زر د ہو گیا تھا۔ نه معلوم اس میں کیاس ہے۔ واللہ اعلم-

سرکیا۔ اس کے جمعے کہ ناشتہ کرانے کی کو مشش کی۔ لیکن میں الکارکر؟
رہا۔ پھر کما کہ کچھ فوا کمات ماضر کروں اس میں میں نے یہ عدر کیا کہ آخر فوا کمات میں نے اور اس سے میراتی بحراموا، فوا کمات میں ہے آپ میپ و ناشیاتی ہی لاویں کے اور اس سے میراتی بحراموا، ہے کیو فکہ ریل گاڑی پر ہیشتے ہیشتے اس کا شغل رکھتا ہوں آخر بچھ دودھ شکر طاکر لایاتواس سے بچھ عدر کرنے کی کوئی معقول بات نہ پائی ناچار تھو ڈاسالی لیا۔ اور باقی مولوی امداد علی کو جو میرے ساتھ تھے دے دیا۔

الخفرای دن امر تسرے بٹالہ پنچا۔ اور سرائے بیں اترا۔ دو سرے دن مبع کو مولوی ہے حسین بٹالوی کی ملا قات کو گیااس کے ساتھ بھی کفتگو کرنے کے شوق سے نہیں گیا کو فکہ اس کے ساتھ بھی بہٹنز سے میری محط و کتابت تھی۔ پنانچہ پہلی مرتبہ جو محط میں نے اس کو لکھا تھا اس کا مضمون یہ تھا کہ مرز اصاحب قادیا نی کی شہرت یہاں تک بھی پنچی ہے مگر ہم لوگ بہت دور رہے ہیں اور آپ تو باشاء اللہ عالم بھی ہیں زبردست اور قرب وجوار میں بھی رہے ہیں اور بھی مرز اصاحب یہ دوقد ہی ہوتی رہتی ہے۔ پھر آپ سے زیادہ وا تغیت مرز اصاحب سے ردوقد م بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر آپ سے زیادہ وا تغیت مرز اصاحب کے حال سے اور کس کو ہو سکتی ہے۔

پی ای قدر خوشامدانہ کلام پر مولوی محمد حسین بالکل اعمیل پڑے اور بہ نمایت شدومہ کے ساتھ لکھا کہ میرزا صاحب قادیانی کی تردید جس قدر میں لے کی تحق پنجاب وہندوستان کے علاء میں ہے کسی نے نمیں کی۔ سات برس تک میں کی میں کام کر تاریا۔ چنانچہ سات جلدیں اثناعتر السنہ کی میرے پاس موجود ہیں اور قیمت ہرا کی تمین روہ ہے ہے اگر کیفیت حال دریا فت کرنامنلور ہو تو آپ ان سب کومنگاکرد کھے سکتے ہیں۔

میں نے جواب الجواب اس طرح لکھا کہ جناب کا عنایت نامہ پہنچا اور ناکسار نہایت محظوظ ہوا۔ لیکن آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ سات برس تک آپ نے مرزاصاحب کے ساتھ ردوقدح کی ہے۔اس سے جمعے کو بہت ہی تعجب ہوا۔ کیونکہ مرزا صاحب تو کوئی مولانا مولوی نہیں ہیں اور نہ کسی نامی گرامی استادے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ایک ایسے مخص سے آپ نے سات برس تک نہ معلوم کیا کیا۔ ہم لوگوں کاتو قاعدہ ہے کہ کوئی بے جاسر کشی کرتا ہے توبس ایک دور سالے میں اس کو بند کردیتے ہیں۔ اور وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھراور سر نیں اٹھا سکتا۔ آپ اتنے بڑے فاضل بے بدل ہو کر مرزا صاحب جیسے مخص ہے اس قدر مدت دراز تک کیا کرتے رہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل تضیع او قات معلوم ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں کہ سات جلدیں"ا شاعتر السنر" کی آپ کے پاس موجود ہیں اور قیت اکیس روپیہ ہے نہ میں اس قدر روپیہ دے سکتا ہوں اور نہ مجھے اس قدر فرصت ہے کہ سات د فتروں کو پڑھوں۔ میں فقط اس قدر جاہتا ہوں کہ آپ بتائیں اس سات برس کے عرصہ میں آپ نے کتنے ما کل میں مرزا صاحب کو شکست دی۔ اگر ان میں سے فقط تین مسکے بطور نمونہ کے آپ فاکسار کو بتائمیں جن میں آپ نے بین طور پر ججت کی راہ سے مرزا صاحب کو مغلوب کیا۔ اور ہزیمت دی ہو تب خاکسار بہت ممنون احسان ہوگا۔ اور ای ہے میں کیفیت حال سمجھ لوں گااور سات دفتروں کے الٹنے کی حاجت نہ ہوگی۔ میرے اس خط کاجواب مولوی مجمہ حسین صاحب نے باوجو د باربار تقاضا کے نہ دیا۔ ای وقت سے میں نے ان کی حقیقت سمجھ لی تھی۔ مولوی محمد حسین کے پاس میرا جانا نظ دو مطلب کے لئے تھا۔ ایک تو یہ لیک تماکہ لوی تکفیرجو معزت ماحب پر انہوں نے لکھاتھا۔ اور بہت ہے تخیرباز مولویوں کی مرس اس پر قبت کراکرا ہے چھپوایا تھا۔ اس کا ایک نسخہ جھے مطلوب تھا اور دو سرا مطلب یہ تھا کہ حضرت صاحب کی کتاب براہین احمد یہ پر انہوں نے جو ربویو اس وقت لکھا تھا۔ جبکہ وہ حضرت صاحب کے مطبع شے اس کا بھی ایک نسخہ جھے مل جائے لیکن مولوی صاحب بٹالوی نے یہ عذر کیا کہ ان وولوں کا فقط ایک ایک لسخہ ان کے پاس ہے زیادہ نہیں ہے اس لئے پڑھ کر پھرواپس کر ناہوگا۔ اس کے بعد سویاں اور دو دھ چینی جھے اور مولوی اداد علی کو جو میرے ساتھ شے کھالیا اور کہنے گئے کہ قورمہ پلاؤ پگتاہے ضرور کھانا کھا کہ جائے گا۔ جس نے کھالیا اور کہنے گئے کہ قورمہ پلاؤ پگتاہے ضرور کھانا کھا کہ جائے گا۔ جس نے کھار کے دو پچھ آپ نے کھلایا ہی بہت ہے ہمیں قادیان جانے گا۔ جس کے کہا۔ کہ جو پچھ آپ نے کھلایا نہ جانے کے لئے تادیان جانا ہے دیر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے میرے قادیان نہ جانے کے لئے بہت پچھ حیلہ انگیز با تیں کیس۔ گریں نے ایک بھی نہ بانا اور کھا کہ جب آپ

ایک بات انہوں نے یہ بھی کسی کہ مرزاجو کچھ کہ تھااب تو وہ بھی نہ رہا۔ پھر آپ قادیان جاکر کیاکریں گے۔ میں نے کما کہ جماں آگ ہوتی ہے آگ کے بچھ جانے پر بھی اس کے آثار باتی رہ جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یماں آگ تھی۔

المختر بوی کوشش کے بعد مولوی محمہ حسین سے رخصت ہوا۔ اور چلتے وقت اس سے کی رسالے عاریا لیے کر آیا اور کمہ دیا کہ ابھی تو میں قادیان جا تا ہوں لو نتے وقت آپ کی کتابیں انشاء اللہ تعالی دے جاؤں گا۔ وہاں سے اپنی فرودگاہ میں آکر کھانا کھایا۔ بھر قادیان کی طرف روانہ ہوا اور عصر کے وقت فرودگاہ میں آکر کھانا کھایا۔ بھر قادیان کی طرف روانہ ہوا اور عصر کے وقت وہاں بینج کیا۔ عصر کی نماز کے قبل ہی خلیفہ اول حضرت موالیا تو رالدین صاحب میں۔ ملاقات کی۔ اور دیکھا کہ وہ صحیح بخاری شریف کادرس دے رہے ہیں۔

پی ای وقت مچھ مخضری باتیں ہو کمیں اسٹے میں عصر کی نماز کے لئے اذان ہوئی۔اورمبحد مبارک میں نماز عصر پڑھی پھرمممان خانہ میں جماں جگہ ملی تھی۔ وہاں اپنے و نیز ہمراہیوں کے لئے بسترہ و غیرہ ٹھیک کیا۔

الغرض حضرت مولانا نور الدين صاحب سے بند رہ دن تک مفتكو ہوتى ری۔ گراس طرح نہیں جس طرح غیراحمدی مخالف مولویوں سے تفتیو ہوئی تمی۔ بلکہ میں جن شبہات کو نوٹ کرکے لے گیا تھا۔ انہیں باتوں کو پیش کرکے جواب عاصل کیا۔ جس سے مجھے اطمینان کلی عاصل ہو کمیا۔ اور قادیان کے باشندوں کے حالات ہر میں نے بھی بہت ہی غور و تدبر سے نگاہ کی بالا خر بغضل انی اس سلسله کی مداقت بر مجھے شرح صد رحاصل ہو کیااور پھر پچھ تردد باتی نہ رہا۔ پس مزید توقف میں نے مناسب نہ جانا۔ اور ایک دن بعد نماز جعد میں لے مع اینے مراہیوں کے حضرت خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور شکر اللی بجا الا كم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَلْسَالِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْ لاَّ انْ هَلْسَااللَّهُ (اعراف ع۵) بعد اس کے جب وطن کی طرف لو منے کاا را دہ کیاتب مجھے خیال ہوا کہ وطن پنچنے پر تو ضرور سنت اللہ کے مطابق ہماری سخت مخالفت ہوگی۔ اور میری دو نو کریاں ہیں ایک تو برہمن برب کے ہائی سکول کے ہیڈ مولوی کاعمدہ۔ دو سری قضالعنی میرج رجشراری کاعمدہ بیہ دونو کریاں گویا میرے دویاؤں ہیں اور کتے جو آدی کو کانتے ہیں تو اکثر دونوں یاؤں میں سے کسی میں کاشتے ہیں۔ یں خالفین جو مجھ کو ضرر پنجادیں گے ۔ تواننی دونوں نو کریوں کے ذریعہ کیونکہ ای میں زیادہ تر ان کا قابو ہے۔ پس بہترہے کہ مقام برہمن بڑیہ میں واخل ہونے کے قبل ہی میں ان دونوں نو کریوں کو چھوڑ دوں یا کہ مخالفین مجھ ہر قابو نہ پائیں۔ یہ تجویز میں نے مفرت خلیفہ اول کے سامنے پیش کی۔ آپ نے اس

کوپندنہ کیااور فرایا۔ کہ اگر آپ ایا کریں مے تو گنگار ہوں مے۔ کو کلہ اللہ تعالی نے ہریک انسان کے رزق کے لئے ایک نہ ایک صورت لگادی ہے۔ اگر اپنے ہاتھ ہے اس کو تو ژیں مے تو اللہ تعالی آپ سے ناراض ہوگا۔ اور اپنے رزق کی صورت فود آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور آپ تکلیف میں پڑیں گے۔ ہاں اگر تو کریاں آپ کی از خود چلی جا کیں۔ تو اللہ تعالی دو سری صورت پیدا کر وے گا۔ کما تیل ۔ بیت

خدا کر محکمت به بندد درے کثایر بنضل و کرم دگیرے

الغرض جفرت مولوی صاحب کے فرمانے کے مطابق میں نے اپنی نوکریوں

کو نہ چھو ڈااور یو نمی حفرت مولانانو رالدین صاحب خلیفۃ المسیح ہے رخصت

ہوکر قادیان سے بٹالہ کے شیش کی طرف روانہ ہوا۔ چو نکہ یکہ میں بہت تکان

ہوتی ہے اس لئے ایک ٹم ٹم کرایہ کر کے چلاتھااور ٹم ٹم والے سے کہ یا تھاکہ

جب مولوی محمد حسین کے مکان کے قریب پنچ تو ضرور مجھے مطلع کرے جب ہم

بٹالہ پنچ اور پچھ دور آگئے تو گاڑی والے نے کما کہ آپ لوگ جس مولوی

ماحب کامکان تلاش کرتے ہیں ان کامکان ہی ہے۔ تب میں نے ٹم ٹم کھڑا کرایا

اور مولوی محمد حسین کے مارے رسالے اپنے ہمرای ایداد علی کو وے کر کما کہ

ان کو واپس دے کر جلد چلے آویں۔ ہم لوگ آگے بزھتے ہیں۔ اگر مولوی محمد

حسین میری بابت ہو چھے تو کمدینا کہ وہ شیشن پر چلے گئے ان کی طبیعت اچھی

شیس ہے۔ کیو نکہ قادیان میں ان کو بخار ہوگیاتھا۔ مولوی ایداد علی نے وہاں جا

کر دیکھا کہ مولوی محمد حسین مجمد میں نماز ظمر پڑھ رہے ہیں۔ تھو ڈی دیر تو تقف

کر دیکھا کہ مولوی محمد حسین مجمد میں نماز ظمر پڑھ رہے ہیں۔ تھو ڈی دیر تو تقف

حوالہ کیں اور واپس آنا چاہا۔ گروہ انہیں چھو ژنانہیں چاہجے تھے اور قادیان کی ہے باتیں یوچنے گئے۔ اول تو یہ پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں۔ جس کا مولوی ایداد علی نے وہی جو اب دیا جو میں نے کمہ دیا تھا۔ پھریوچھا کہ آپ سب احدی ہوئے یا محدی رہے۔ انہوں نے صاف سمدیا کہ احمدی ہو محتے ہیں دعا تیجے گا۔ یہ کمہ کرمولوی امداد علی بہ عجلت تمام چلے آئے۔ اور ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹے محے۔ اس کے بعد ہم اسٹیشن بٹالہ بہنچے۔ اور ظہر کی نماز ادا کی۔ اتے میں ایک احمدی بھائی نے کہا کہ عصری نماز گاڑی پر بڑھنی مشکل ہوگ۔ بہتر ے کہ ظرکے ساتھ عصر کی نماز جمع کرلی جاوے۔ لنذا ہم سب احمد یوں نے جو وہاں جمع ہو گئے تھے عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد اسٹیش کے بلیث فارم بر نمل رہاتھا کہ دیکھاکیا ہوں کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی دو میل کا فاصلہ بایادہ طے کرکے آیا اور السلام علیم کمہ کر مجھ سے کہنے لگاواہ مولوی صاحب! آپ مجھ سے ملا قات تک نہ کرکے آئے۔ میں نے اس کاوہی جواب دیا جو مولوی ایداد علی نے دیا تھا۔ کیو نکہ نی الواقع میری طبیعت اس دن الی خراب تھی کہ بات کرنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ پھر مولوی محمد حسین مجھ سے یو چھے لگا۔ کہ قاریان میں آپ نے کیاد کھا۔ میں نے کما کہ قادیان کوئی نمائش گاہ یا تماشاکی جگہ تو ہے نہیں۔ ہاں بہت دنوں سے میں اس سلسلہ کے متعلق غور كرر ما تقا قاديان جاكر بندره دن تك رہے اور جناب مولوى نور الدين صاحب ے بات چیت کرنے سے میرے جو شبمات تھے وہ سب دور ہو مکئے اور شرح مدر حاصل ہو گیا۔ پس میں نے بیت کرلی ہے میرے اتا کہنے یر مولوی محمد حسین نے اپنی جیب سے ایک قلمی فتویٰ نکالا اور پڑھ کر مجھے سانے لگا۔ ہر چند میں نے منع کیا کہ میں اے سنانہیں چاہتا کیونکہ مجھے بھی فتویٰ بہت لکھنا آیا

ہے۔ یہ موم کی ناک ہوتی ہے لکھنے والاجد حر پھیرنا چاہتا ہے او حربی مجرتی ہے اس پر بھی وہ نہ رکا۔ اس فتویٰ کے عنوان پریہ سوال لکھا ہوا تھا کہ مرزا قادیا نی اوراس کے اجاع مسلمان ہیں یا کا فر۔ یہ سکر مجمعے بھی پچھ غیظ آگیا۔ اور میں اس ہے کہنے لگا۔ کہ بنئے توسی۔ آپ لے تو مرزامادب کے خلاف ابتداء ہی ہے لکمنا شروع کیاتھا۔ لیکن اس فتویٰ نولی کا بتیجہ کیا ہوا۔ میں کہ آپ فتوے لکھتے لکھتے نیچے کی طرف جارہے ہیں اور مرزاصاحب بلندی کی طرف صعود کر رہے ہیں۔ پر بھی اپ کا فتویٰ لکھنے کا شوق کم نہیں ہو تا۔ کیا یہ فتویٰ آپ لے لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نہیں لکھا۔ بلکہ دیو بند کے کسی مدرس لے لکھا ہے جب میں نے اس مدرس کا نام بوجھا تو نام نہ بتایا مجرمیں نے کما کہ دیو بندیوں اور وہایوں کے ظاف عرب و عجم سے آئے ہوئے مطبوعہ فآوی بكثرت ميرے پاس موجود ہيں۔ آپ ان سب كاكياجواب ديتے ہيں۔ اور كس ب غیرتی سے آپ مرزا صاحب کے خلاف فوی لکھتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی۔ اگر کوئی ہو جھے کہ تذریر حسین وہابی اور اس کے اتباع مسلمان ہیں یا کافر۔ تو آپ اس کاکیاجواب دیں گے۔ تب مبهوت سا ہو رہا۔ اس وقت میں لے کہا آپ ذراخیال توکریں کہ آپ کیا ہے کیا ہو گئے؟ اپنے میں شملہ کے ایک معزز احمری جو دہاں موجو دیتے مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ جناب مولوی صاحب یہ بٹالوی صاحب الکلے و توں جب شملہ جاتے تو اسٹیشن پر لوگ استقبال کے لئے جاتے تھے۔ مگراس دن کی بات ہے کہ جب بیہ ہارے شہرمیں پھرمنے تو کسی لے آنکھ اٹھاکر بھی ان کی طرف نہ دیکھا یہاں تک کہ بیٹنے کی جگہ بھی نہ دی۔ آخر ا بنابا مخامد ایک جگه بچها کربینه مجے۔

الخضران سب باتول سے مولوی محمد حسین کو بھی مجمد غیظ آسمیااور غصہ ہو کر

سے لگاکہ میں نے "اشاعۃ السنہ" کی تمن جلدیں جو آپ کو دی تھیں وہ والی کر وہ جنے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو وہ جلدیں جھے ہیہ کر وی ہیں۔ مولوی پنانوی نے کہا۔ کہ میں آپ کو ایسانہ سجھتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ تو اہل صدیث کہلاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اُلوّاجہ فی جبنیہ کہلاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اُلوّاجہ فی جب سے رجوع کاالوّاجیع فی قدیدہ ہیں جب سکہ آپ صحیح حدیثوں سے بہہ سے رجوع کر نے کا بجواز ثابت نہ کریں گے میں ہرگز کتامیں والی نہ دوں گا۔ استے میں گاڑی آئی اور ہم سب عجلت کے ساتھ گاڑی پر سوار ہو گئے۔ اور مولوی محمد حسین اپنے مکان کی طرف سد حمار ہے۔ فی الواقع وہ موقع بھی ایسانہ تھا کہ "اشاعۃ السنہ" کی وہ جلدیں اس وقت انہیں والیس کی جاشمیں کیو نکہ اسباب شاعۃ السنہ" کی وہ جلدیں اس وقت انہیں والیس کی جاشمیں کیو نکہ اسباب مارے بالکل بند ھے ہوئے تھے۔ اور ریل گاڑی کی آمہ آمہ تھی۔ ایسے وقت میں اسباب کا کھولنا اور کتابیں نکالنا مشکل تھا۔ اگر ممکن ہو تا تو میں ضرور کتابیں والیس کر دیتا۔

النرض بٹالہ سے روانہ ہو کرلا ہو رہنچاوہاں احمریہ بلڈنگس میں جا آرا میرزایعقوب بیک اور ڈاکٹر محمد حسین شاہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی فاطر تواضع کی۔ اور نمایت پر تکلف کھانے کھلائے وہ زمانہ فلیفہ اول کا تھا اور میرے قادیان میں قیام کے زمانہ میں یہ لوگ ایک مرتبہ قادیان مجی مجھے تھے اور وہیں ان سے روشنای ہوئی تھی اس وقت یہ لوگ غیرمبائع اور علیحہ ہ فریق نمی اس وقت یہ لوگ غیرمبائع اور علیحہ ہ فریق نمی ان نہ تھے۔ دو سرے دن خبریاتے ہی جناب عیم محمد حسین صاحب قریش بھی آری نہ تھے۔ ان کی ملاقات سے بہت ہی فرحت و خری حاصل ہوئی۔ کیونکہ آدی بست ہی فرحت و خری حاصل ہوئی۔ کیونکہ آدی بست ہی فرحت و خری حاصل ہوئی۔ کیونکہ آدی بست ہی خرص عرب اور انمی کے ذریعہ اولا مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الملام کی خبر بہت ہی حضرت مسیح موعود علیہ الملام کی خبر بہت ہی حضرت مسیح موعود علیہ الملام کی خبر بہت ہی حضرت مسیح موعود علیہ الملام کی خبر بہت ہی تھی۔ جیسا کہ اوا کل رسالہ میں اس کاذکر آچکا ہے میرے لا ہور قیام تک

عیم صاحب اکثر میرے ساتھ رہے۔ اور ایک دن پر تکلف وعوت بھی گا۔ شہر مضائی اپنے ساتھ لاتے۔ اور ایک دن پر تکلف وعوت بھی گا۔ شہر لاہور کی سربھی کرائی اور تماشے و کھائے۔ بالاُنحر لاہور سے روانہ ہو کرہم کلکتہ واپس پنچ چو نکہ کلکتہ بنخ کے بعد جھے بخار آگیا تھا۔ اس لئے گی دن وہاں تھربا پڑا بعد افاقہ کے کلکتہ سے روانہ ہو کراپ وطن برہمن بڑیہ پنچا۔ اور سنت اللہ کے مطابق اہل وطن مربع بن و معقد بن میں مخالفت شروع ہوئی جس جس کو اللہ تعالیٰ کے ہوایت کی وہ بیعت کرکے سلسلہ حقہ میں واضل ہوا۔ جس سے تقریبا ہزار آدی یمال احمدی ہوگے۔ رہا مخالفین کی مخالفت اس کی تفصیل بست بی طویل ہے۔ جس کے لئے علیمہ رسالہ کی ضرورت ہے۔ لھٰذَا مُا اُرَدُنَا فَا اَرُدُنَا مُا اَرُدُنَا مُا اَرُدُنَا عَلَیٰ مُحَمَّدِ سَیّد اِلْاَ عَلَیٰ کے اللّٰ الل

## دوخطوط واجب الاشاعت

برادران! السلام علیم ورحمته الله و برکاته - اس رساله حذبه المحق کے کچھ صفح چھپ جانے کے بعد اس کے مصنف میرے والد ماجد حضرت مولانا مید محمد عبدالواحد صاحب بتاریخ ۲۰ ماہ رئمضان المبارک ۲۳ سام جعرات کی شام کو ۹ بجرس منٹ پر ۲۳ برس کی عمر میں وارفانی سے مرائے جاودانی کی طرف رطت کرکے اپنے مولاے جالے ۔ اِنگالِلْهِ وَانگالِهُ وَانگالِهُ

حنور عليہ السلام نے ميرے والد مرحوم كو لكھے تھے۔ اور وہ ابتك محفوظ تھے۔

ثائع كر ديئے جائيں۔ تاكہ حضور كے الفاظ بھی محفوظ ہو جائيں۔ اور جناب

عليم ہے حين صاحب قرايش كا (جن كے ذرايعہ والد مرحوم كو حضرت مسيح موعود

عليہ السلام كے دعوىٰ كی خبرسب سے پہلے کی تھی) وہ آخری محبت نامہ کھ بھی

پھپ جائے جو حضرت والد مرحوم كی وفات سے تقریباً ایک ماہ قبل آیا۔ اور

ناظرین سے در خواست ہے كہ ميرے والد مرحوم كے لئے دعاء منفرت فرماكر

ملكور فرماویں۔ زیادہ كیا تحریر كروں۔ والسلام

خاکسارسید معید احمد احمدی مینجربنگال احمد مید ایسوی ایشن مقام بر بهمن بزییه منطع نیر ابنگال

> حفرت مسيح موعود عليه السلام كے دوخط بنام مولاناسيد محمد عبد الواحد صاحب مرحوم "

> > محتى اخويم - السلام عليكم و رحمته الله و بركامة

آپ کاعنایت نامہ پنچا۔ اس وقت میں نمایت قلیل الفرصت ہوں۔ گریس نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے شہمات کاجواب اپنے ایک رسالہ میں جو میں لے لکھنا شروع کیا ہے کی لکھدوں یہ رسالہ اگر خد اتعالی نے چاہاتو لو مبر ۱۹۰۵ء تک فتم ہوجائے گا۔ اور چھپ جائے گا۔ یہ آپ کے ذمہ ہوگا کہ آپ لومبر کے آخیر

له مطبور کتاب میں جتاب تکیم محد حسین قریش صاحب کا ذکورہ فط شامل نمیں تھا اس لئے اس ہار بھی شاقع نمیں کیا جار ہا( ناشر) ملے روحانی نزدائن جلد21- همیر براہین احمد پنجم صفحہ 336 تا 375 میں یا دہمبرہ۱۹۰۹ء کے ابتداء میں جھے اطلاع دیں۔ تو میں رسالہ آپ کی فدمت میں بھیج دوں۔ اور امید رکھتا ہوں کہ رسالہ کے دیکھنے سے علاوہ آپ فدمت میں بھیج دوں۔ اور امید رکھتا ہوں کہ رسالہ کے دیکھنے سے علاوہ آپ کی وا تغیت بڑھے گی۔ اگر چہ میرے نزدیک یہ معمولی اعتراضات ہیں جن کا متفرق کتابوں میں ہار ہار جو اب کے دیا گیا ہے۔ مگرچو تکہ تحریر سے سعادت اور حق طلبی مترجع ہو رہی ہاں لئے محض آپ کے فائدہ کے لئے یہ تکلیف اپنے پر گوارا کر لوں گا۔ آپ کے قمم اور خدات کے مطابق جمال تک جھے ہو سے گالکہ دوں گا۔ آئدہ ہرا یک اور خدات کے انتظار میں ہے۔ جھے امید تھی کہ یہ با تیں ایک سل اور راہ پر پڑی اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ جھے امید تھی کہ یہ با تیں ایک سل اور راہ پر پڑی کوئی مصلحت النی ہوگی کہ جھے سے خود ہی ان کو حل کرسکتے تھے۔ لیکن اس میں کوئی مصلحت النی ہوگی کہ جھے سے آپ نے جو اب مانگا۔ زیادہ خیریت ہے۔

دالسلام خاکسار مرزاغلام احمد عفی عنه قادیان - گورداسپور پنجاب

#### خطنمبردو

#### في اذم مرد محد مبدالوا مدصاحب سلمه الله تعالى! السلام مليكم ورحمت الله و بركانة

آپ کا عزایت نامہ پنچا۔ دو تمن ہفت ہے پھر تار ہوں۔ اس لئے کام چھوائی

کاب کا ابھی شروع نمیں کر سکا۔ آپ کے نے اعتراض بھی میری نظرے

گذرے۔ فد اتعالی کو آپ کو تمل بخشے آئیں۔ ہیں اگر ان اعتراضات کا بواب

لکموں تو طول بہت ہو جائے گا۔ اور ہیں اپی متفرق کا بوں جی ان کا بواب

دے چکا ہوں ہیں نے یہ تجویز ہوتی ہے کہ جس طرح ہو سکے آپ ایک ماہ کی

دفست لے کر اس جگہ آجائیں۔ آمد و رفت کا تمام کرایہ میرے ذمہ ہوگا۔

اس صورت میں ایک ماہ کے عرصہ میں آپ پوری تملی سب چھو دریافت

کرستے ہیں اور انشراح صدر فد اتعالی کے افتیار ہیں ہے لیکن اپنی طرف سے

ہرایک بات سمجمادی جادے گی۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو متام

ہرایک بات سمجمادی جادے گی۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو متام

افرس نہ ہوگا۔ اور اس صورت میں آپ اس تمام کا پ کو جس میں آپ کے

اعتراضات کا بواب ہے آبل از اشاعت دیکھ کے ہیں۔ میرے نزدیک یہ

اعتراضات کا بواب ہے آب یہ خیال نہ کریں کہ بھے فرج آمد و رفت ہیجے کی

نماعت عمرہ طریق ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ بھے فرج آمد و رفت ہیجے کی

کھے تکلیف ہوگ۔ کیونکہ آپ کی تحریر میں رشد اور سعادت کی ہو آئی ہے اور آپ جیسے رشید کے لئے کچھ مال خرچ کرناموجب تواب اور اجر آخرت ہے۔ جواب سے ضرور مطلع فرمادیں۔

> والسلام راقم میرزاغلام احمد عفی عنه ۲۴-جنوری۱۹۰۲ء

**ἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀά** 

حضرت مولف مرحوم كابية تبلينى سنرنامه فاكسار في طالبان حق كے لئے دوسرى بار چاليس سال بعد شائع كياہے الله تعالى سے دعاہے كه وواسے طالبان حق كے لئے بايركت بنائے آمين۔

> خاکسار حکیم عبداللطیف شاید تا جرکت ۱۲- بین بازارگوالمنڈی لاہور ۲۰- دسمبر۱۹۹۱ء